



Lippiniens in the state of the

**مُحِّدِخرٌم** لُوسُف

سبب العُلوم ٢٠- ناجه الروى الأبور فون ٢٠- دسم ٢٠٠٠

یز ازواج مطہرات کے

دلچسىپ واقعات

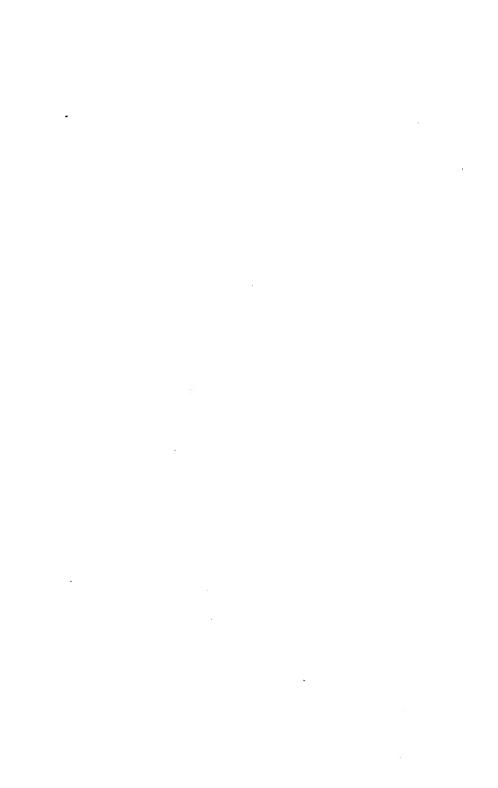



سیرت و آماریخ نے پُخے ہوئے ازواج پھارت کے انتہائی سِق ائموزا ور کیجیٹ واقعات

> مرتب مولا نامحرخرم بوسف (فاضل جامعاشر فیدلا ہور)

سبب العُلوم ٢- نابعهُ وفي رُاني الأركل لا بؤ. فرن ٢٠٥٢٢٥٢٠

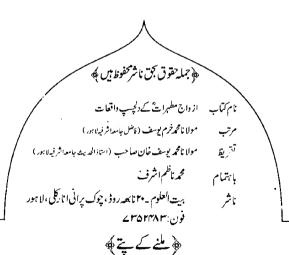

بيت العلوم = ۲۰ تا مدرود، برانی انارکل، لا بور

ادار واسلامیات=موئن روز چوک اردوبازار، کراحی

اداره اسلاميات = ١٩٠٠ ناركلي ، لا مور

دارالاشاعت= اردوبازار کراچی نمبرا بیت القرآن =اردوبازار کراچی نمبرا

بيت الكتب = مكافن ا قبال ، كراجي

ادارة المعارف = واك خانددارالعلوم كوركل كراجي نمسرا

كمتبددارالعلوم = جامعددارالعلوم كوركي كراجي نمبرس

ادارة القرآن =اردوبازار کراچی کنتیه سیداحم شبید =الکریم مارکیث ،اردوبازار، لا مور

# عرضِ ناشر

امہات المؤمنین ازوائی مطہرات کی سیرت وتاریخ اور حالات برمبنی
کتابیں الحمد لله شروع بی سے زیور طبع سے آ راستہ ہوتی رہی ہیں۔ اور امتِ
مسلمہ ان کے اقوال وافعال کو مشعل راہ بنا کر ان سے مستفید ہوتی رہی ہے۔
خواتین کی دینی ضرورت کو دیکھتے ہوئے احقر کی کافی عرصہ سے یہ خواہش تھی
کہ ان امت مسلمہ کی ماؤل کا تذکرہ حالات وسیرت کی طرح واقعات کی
صورت میں بھی جمارے سامنے آ جائے تاکہ ان واقعات سے سبق لیکر ان کی
روشنی میں ہم اینے اعمال کو درست کرسکیں۔

یہ سوچ کر راقم الحروف نے کچھ عرصہ قبل میہ کام شروع کیا اور تھوڑا تھوڑا مواد جمع ہوتا رہا۔ ای دوران عزیزم برادرخرم یوسف سلمہ نے اس دین خدمت کی خواہش ظاہر کی ، احقر نے اس کی نشاندہی کرکے چند چیزوں کی طرف توجہ دلائی الحمد لللہ انھوں نے بڑی حسن اسلوبی اور جانفشانی سے امہات المؤمنین کے ان واقعات کومتند حوالوں کے ساتھ مرتب کیا۔

الله تبارک وتعالی ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاد میں قبول ومنظور فرمائے اور ہمیں زیادہ فرمائے اور ہمیں زیادہ نے اور ہمیں زیادہ سے نیادہ ان واقعات سے سبق لینے کی توفیق عطاء فرمائے۔ آمین محتاج دعاء

محمد ناظم اشرف خادم طلباء جامعه اشر فیه لا ہور

#### تقريظ

#### حضرت مولانا محمد بوسف خان صاحب مدخله (استاذ الحديث جامعه اشرفيه لا بور)

اما بعد!

ازواج مطہرات امہات المؤمنین رضی اللہ عنمان کے حالات زندگی، سیرت طیبہ کا مستقل موضوع ہیں۔ کئی کتب مستقل طور پر ازوائی مطہرات کے حالات پر بھی لکھی جا چکی ہیں۔ لیکن عزیزم حافظ خرم یوسف سلمہ نے زمانہ، طالب علمی میں واقعی ایک خاص انداز سے امہات المؤمنین کے نقوش زندگی کو تر تیب دیا کہ پہلو مختصراً سامنے آ جاتے ہیں، پھر ان زوجہ مطہرہ ام المؤمنین کی زندگی کے تاریخی پبلو مختصراً سامنے آ جاتے ہیں، پھر ان زوجہ مطہرہ ام المؤمنین کی زندگی کے واقعات کو مختلف عنوانات سے آراستہ کرکے مطہرہ ام المؤمنین کی زندگی کے واقعات کو مختلف عنوانات سے آراستہ کرکے اس انداز میں ذکر کیا کہ ان کی زندگی ہمارے لئے مشعل راہ بن جائے۔ ابنا اواقعی بیہ کتاب ازواج مطہرات کی سیرت کو بیجہ خیزی کے انداز میں پیش کر کر کیا ۔ ان واج مطہرات کی سیرت کو بیجہ خیزی کے انداز میں پیش کر کر کیا ۔ ان واج مطہرات کی سیرت کو بیجہ خیزی کے انداز میں پیش کر کر کیا ان ازواج مطہرات کی سیرت کو بیجہ خیزی کے انداز میں پیش کر کر کیا ان ازواج مطہرات کی سیرت کو بیجہ خیزی کے انداز میں پیش کر کر کر ان کر نقش قد م بر زنگی ڈوال لنز کی برغی برخیں دین کی عدد

لبذا والعی یہ کیاب ازواج مظہرات کی سیرت کو سمیجہ حیزی نے انداز میں پیش کر کے ان کے نقش قدم پر زندگی ڈھالنے کی ترغیب دینے کی عمدہ کاوش ہے۔

الله رب العزت مؤلف كى كوشش اورمحنت كوقبول فرمائيس -

احقر محمد یوسف عفی عنه استاذ الحدیث جامعه اشر فیه لا دور ۵- رمضان ۱۴۰۲ه ۲۰ نومبر ۲۰۰۱،

#### يم إليه رُوْجِين رُوْجِم

# عرضٍ مؤلف

الحمد لله وكفي وسلام على عباده الذين اصطفىٰ امابعد.

اس کتاب میں سید الکونین علیقی کی پاک بیبوں کے حالات وواقعات کوعنوان قائم کرے ایک نے انداز میں پیش خدمت کیا ہے۔ جس کا مقصد ہے ہے کہ مسلمان عورتیں اور مسلمان بچیاں اپنی زندگی گزارنے میں ان مطہر خواتین کی زندگی کونمونہ بنا کیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پینیم الفیزت محم مصطفے علیقی کی زوجیت کے لئے چنا تھا، اور جنہوں نے نبوت کے گھرانے میں رہ کرانی زندگی دین سیمنے سکھانے اور مولائے حقیقی ہے لور جنہوں نے نبوت کے گھرانے میں رہ کرانی زندگی دین سیمنے سکھانے اور مولائے حقیقی ہے لورگانے اور اپنے دلوں میں آخرت کی فکر بیانے کے لئے وقف کردی تھی۔

جب راقم الحروف نے تحریری شکل میں دینی خدمت انجام دینے کے بارے میں اپنے استاذ محتر مولانا محمد ناظم اشرف صاحب مدخلد کے سامنے بات رکھی تو انہوں نے خواتین کی دینی ضرورت کو دیکھتے ہوئے۔ انتہائی شفقت کا اظہار کرتے ہوئے موضوع کی نشاندہی کردی۔ کیونکہ نسبتا مردول کے خواتین کیلئے تحریری مواد اگر ہے بھی تو بہت کم حالانکہ امت مسلمہ کا معتدبہ حصہ خواتین پرمشمثل ہے۔

ای ضرورت کے پیش نظم اس موضوع پر لکھنے کا تظم فرمایا اور متعلقہ مواد فراہم کیا اور قدم قدم پر اپنی معلومات افزا مُنقلُو ہے رہمائی فرماتے رہے۔جس بناء پر اگر یہ کہا جائے کہ شروع ہے آخرتک میری حثیت ایک کا جب سے زیادہ کی نہیں تو مبالغہ نہ ہوگا۔
اللہ تعالیٰ اس کو شرف تبولیت عطا فرمائیں اور امت کیلئے زیادہ سے زیادہ نافع بنائیں۔آ مین اور قار کین ہو رخواست ہے کہ راقم کو اور راقم کے والدین اور اسا تذہ اور ناشر کو ای دعاؤں میں ضرور یاد فرمائیں۔

خرم یوسف متعلم جامعه اثر فیه لا بور ۱۲ رمضان المبارک <u>۱۲۳۲</u>ه ۲۸ نومبر <u>۲۰۰۱</u>ء

#### فهرست

| صفحه نمبر | عنوانات                                       | نمبرشار |
|-----------|-----------------------------------------------|---------|
| 19        | ﴿م المومنين حضرت خديجه رضى الله تعالى عنها﴾   |         |
| ۲۰        | سیدہ خدیجہ کاحضور علیہ سے نکاح                |         |
| ۲۱        | ذہانت کی ایک عجیب مثال                        | ۲       |
| 77        | سیده خدیجهٔ کا تجارت کی پیشکش کرنا            | ٣       |
| ۲۳        | سيده خديجةٌ بے مثل رفيقه ، حيات               | ۴       |
| ro        | سیدہ خدیجہ کے گھر کی فضیلت                    | ۵       |
| 74        | سب سے پہلے نماز پڑھنے کی سعادت                | ۲       |
| 74        | حضور علیقی کے تعلقات والوں سے محبت            | 4       |
| 1/2       | سیده خدیجهٔ بهای مسلمان                       | ۸       |
| ۲۸        | سيده خديجٌ كو رب العالمين كا سلام             | 9       |
| ۲۸        | شعبِ ابی طالب کی قید                          | 1•      |
| ۳.        | فعبِ الى طالب كى تكاليف اوروفات               | 11      |
| ۳۰        | خدمت اورتشفی کا جذبه                          | 11      |
| ra        | ﴿ ام المومنين حضرت سوده رضى الله تعالى عنها ﴾ |         |
| ۳٦        | سادگی اینوں کی د کیھ                          | 100     |
| ٣٦        | نا گواری اور شکایت                            | ١٣      |

| ۳٦         | اد لے کا بدلہ                                                                     | 10         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ٣2         | جنت میں حرم نبوت کی خواہش                                                         | 17         |
| ۳۸         | اطاعت کی بے مثل مثال                                                              | 14         |
| ۳۸         | خطره اور احتياطی تدبير                                                            | 1/         |
| ۳٩         | مجبوری اور اجازت                                                                  | 19         |
| <b>7</b> 9 | سچا خواب                                                                          | ۲۰         |
| ۴٠,        | ہاتھ کی لمبائی                                                                    | rı         |
| ۱۳۴۳       | ﴿ أَمُ المُومِنِينَ حَفِرت عَا نَشْهُ صِد يقِهُ رَضَّى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا ﴾ |            |
| ሌ<br>የ     | حضور علیقه کی زوجیت کا شرف                                                        | 77         |
| ra         | سیدہ کے تنگی گزران عے واقعات                                                      | ۲۳         |
| ۲۶         | زیادہ کھانے پر رونے کا دل کرنا                                                    | tr         |
| <i>دح</i>  | جهاد کی اجازت چاہنا                                                               | ۲۵         |
| ۳۷         | سیده کومغفرت کی حرص                                                               | ۲٦         |
| ۲۷         | پانچ در ہم کی قمیض                                                                | 14         |
| ۳۸         | سیدہ کا پردے کا اہتمام کرنا                                                       | ۲۸         |
| <b>ሶ</b> ለ | سیدہ کے لئے نصرت خداوندی                                                          | <b>r</b> 9 |
| ۴۹         | سیده کی سخادت                                                                     | ۳.         |
| <b>۳</b> ٩ | سخاوت ہوتو الیمی                                                                  | ۳۱         |

| سيره      | ۳۲                                                                                        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                           |
| ا ناراضگَ | ٣٣                                                                                        |
| سيده ک    | ٣٣                                                                                        |
| سيده      | ra                                                                                        |
| د نیا ہے  | 7                                                                                         |
| سيده :    | ۳4                                                                                        |
| کھو لی    | ۳۸                                                                                        |
| سيده ك    | <b>1</b> 9                                                                                |
| فقراء     | ۴۰)                                                                                       |
| انگور کا  | ام                                                                                        |
| سيده (    | ۴۲                                                                                        |
| قرآن      | ۳۳                                                                                        |
| رب ر      | የ                                                                                         |
| حضرت      | ۲۵                                                                                        |
| مجمل ا    | ry.                                                                                       |
| پروانه    | 74                                                                                        |
| جبلِعلم   | ٣٨                                                                                        |
| ساری      | ٩٩                                                                                        |
|           | سیده که دنیا _ دنیا _ کسیده که کشور کا انگور کا مخمل ا مجمل ا مجمل ا مجمل ا مجمل ا مجمل ا |

| ٧٠  | اللہ کے خاص نام کی حرص                           | ۵٠  |
|-----|--------------------------------------------------|-----|
| 41  | حضرت جبرائیل علیه السلام کوشکل انسانی میں دیکھنا | ۵۱  |
| 71  | علوم میں کامل وسترس                              | ۵۲  |
| 44  | قرأت غنے کا شغف                                  | ۵۳  |
| 44  | اطمینانِ قلبی                                    | ۵۳  |
| 4٣  | خوف جہنم سے رونا                                 | ۵۵  |
| 44  | جنسِ نسوانی پر حضرت عائشهٔ کا احسان              | ۲۵  |
| 717 | عورتوں کے بردہ کی فکر                            | ۵۷  |
| ar  | لباس میں سیدہ عائشہ صدیقہ شکا طریقہ              | ۵۸  |
| ۵۲  | پرانا کپڑا                                       | ۵۹  |
| 77  | حضور عليسة كي محبوبيت كاشرف                      | 7+  |
| YY  | تفاخر عا ئشرٌ كا الحِيموتا پهلو                  | 41  |
| 74  | حضرت عائشهٔ کا تین باتوں کا عہد لینا             | 44  |
| 14  | دنیا و آخرت میں حضور علیقہ کی زوجیت کا شرف       | 411 |
| ۸۲  | جج کے موقع پر رشد و ہدایت کرنا                   | 414 |
| ۸۲  | بغير جاورنماز پڑھنے پر تنهيبه كرنا               | 40  |
| ۲۸  | مصنوی بال لگانے پر تنبیبہ                        | 77  |
| 79. | سيده عا ئشگو ثالث مقرر كرنا                      | 142 |

| 4.4      | اختلافی مسائل میں سیدہ عائشهٔ کا قولِ فیصل     | ۸ĸ         |
|----------|------------------------------------------------|------------|
| ۷٠       | سیده کا عقده کشائی کرنا                        | 49         |
| ۷۱       | سيده عائشة كاعظيم ايثار                        | 4.         |
| <b>ا</b> | سانپ کے قتل پر فدیہ ادا کرنا                   | 41         |
| ۷۱       | شریعت کی پابندی کومقدم کرنا                    | <u>۷</u> ۲ |
| ۷٢       | کنیت ر کھنے کی تمنا                            | ۷۳         |
| ۷۳       | حضرت عائشهٔ کی احتیاط اور حضور حقیقیه کی اجازت | ٧٢         |
| ۷۳       | عجيب سزا                                       | ۷۵         |
| ۷٣       | سیدہ کی برکت ہے امت پر آسانی                   | ۲۷         |
| ۷۵       | واقعهءا فك                                     | 44         |
| A9       | ﴿ ام المؤمنين حضرت حفصه رضى الله تعالى عنها﴾   |            |
| 9+       | گوشه نشینی سے نقصان                            | ۷۸         |
| 9+       | رفاقتِ نبي عليه كي خواهش                       | <b>4</b> 9 |
| 16       | اعمال کی برکت                                  | ۸٠         |
| 91       | جائيداد كو وقف كرنا                            | ΛΙ         |
| 97       | نفلی روزه اور قضاء                             | ۸۲         |
| 95       | وجال کا خوف                                    | 15         |
| 91~      | علم کا شوق                                     | ۸۳         |

| 91"  | تفقه فی الدین کا ملکه                                                         | ۸۵  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ۹۳   | دار حفصه میں حضور علیہ کا بستر                                                | PΛ  |
| 9∠   | ﴿ ام المؤمنين حضرت زينب بنت خزيمه رضى الله تعالى عنها ﴾                       |     |
| 9.^  | ام المساكين كي وجه تشميه                                                      | ۸۷  |
| 9/   | حضور علی سے نکاح اور وفات                                                     | ۸۸  |
| 1+1  | ﴿ أَمُ الْمُؤْمِنِينَ حَضِرت أَمْ سَلَّمَهِ رَضَى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا ﴾ |     |
| 1+1  | دوهری تکالف اور جمرتِ مدینه                                                   | ۸۹  |
| 1.64 | مصيبت پر اجر اور اس كا يقين                                                   | 9+  |
| 1+2  | حضور علیقی کے حبالہ عقد میں                                                   | 91  |
| ۲۰۱  | فطرت شناس                                                                     | 92  |
| 1•∠  | معاشرتِ رسول علينة كا نقشه ايك بول مين                                        | 91" |
| 1+4  | مرلًل جواب دینا                                                               | ٩٣  |
| 1+4  | عورتوں کا قرآن میں تذکرہ                                                      | 90  |
| 1+/  | ایک یادداشت                                                                   | 97  |
| 1•Λ  | نابینا سے پردہ                                                                | 94  |
| 1+9  | پرورش پر اجر و ثواب                                                           | 9/  |
| 1+9  | فطرتی فیاضی                                                                   | 99  |
| 1+9  | قراًتِ قرآن حضور علیہ کے طرز پر                                               | 1++ |

| 11+  | ابنِ عوف ؓ کونشیحت                                    | 1+1  |
|------|-------------------------------------------------------|------|
| 11+  | ساعتِ حديث كا شوق                                     | 1+1  |
| 111  | رسول التُدعيظية كي خدمت مين غلام كا مديه              | 1.   |
| 110  | ﴿ ام المؤمنين حضرت زينب بنت جحش رضى الله تعالى عنها ﴾ |      |
| IIA  | حرم نبوت میں داخلہ                                    | ا+ا  |
| 114  | سارا مال فوراً صدقه كر دينا.                          | ۵۰۱. |
| 114  | دولت نه رکھنے کی عادت                                 | 1•4  |
| ĦΛ   | كثرت ِصدقه                                            | •∠   |
| 119  | ایک جہادی ضرورت بوری کرنا                             | 1•A  |
| 119  | اتباع شریعت کومقدم رکھنا                              | 1+9  |
| 119  | سوکن پرتہمت لگانے ہے بچنا                             | 11+  |
| 15.  | سیدہ کے زمد و عبادت پر حضور علیہ کی شہادت             | 111  |
| 114  | سيده زينبٌّ کی وصايا                                  | 111  |
| 111  | حضور علیہ کا سیدہ سے جملہ مزاح کہنا                   | 111  |
| 110  | ﴿ ام المؤمنين حضرت جوبريه رضى الله تعالى عنها ﴾       |      |
| 144  | سیدہ جوریہ ؓ کے نکاح کی برکات                         | ۱۱۴  |
| 14.4 | چار کلمات کا ثواب                                     | 110  |
| 11/2 | صدقه اور بدیه                                         | רוו  |

| ﴿ ام المؤمنين حضرت ام حبيبه رضى الله تعالى عنها ﴾                     |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| حضور علیہ سے نکاح اور خوشی کی انتہا                                   | 114                                          |
| خواب میں حضور علیہ سے نکاح کی بشارت                                   | 11/4                                         |
| د ین حمیت اور حب رسول هایشهٔ                                          | 119                                          |
| ام حبیبه گی وجه تسمیه اور هجرت                                        | 14.                                          |
| بہن کیلئے خیر کی فکر کرنا                                             | IFI                                          |
| مداومتِ عمل                                                           | IFF                                          |
| اتباع شریعت کی فکر                                                    | 174                                          |
| سوکنوں سے معافی                                                       | Irr                                          |
| ﴿ أَمُ الْمُؤْمَنِينَ حَضِرت صَفِيهِ رَضَى اللَّهُ تَعَالَى عَنَهَا ﴾ |                                              |
| یثرب کا چاند                                                          | 110                                          |
| سونے کا مدید                                                          | 127                                          |
| عداوت اور محبت                                                        | 14.1                                         |
| چھٹی حس                                                               | 174                                          |
| خاندانِ نبوت                                                          | IFA                                          |
| صفیه کی وجد تسمیه                                                     | 149                                          |
| سيده صفيه كا إكرام                                                    | 1944                                         |
| سیده صفیه م کا ځسن سلوک                                               | ۱۳۱                                          |
|                                                                       | حضور ما الله الله الله الله الله الله الله ا |

| ۱۳۳   | جذبه مدردی                                         | 154   |
|-------|----------------------------------------------------|-------|
| ٦٣٣   | حصولِ رضا كيلئے سيده كا باكمال ايثار               | ۱۳۳   |
| الدلد | اظهار عقيدت                                        | ١٣٣   |
| ١٣٠٢  | حفظ ماتقدم                                         |       |
| Ira   | کھانا رپانے کا خاص ملقہ                            | 120   |
| ۱۳۵   | آنخضرت الشيخ کی دلداری                             | 144   |
| 1149  | ﴿ ام المؤمنين حضرت ام ميمونه رضى الله تعالى عنها ﴾ |       |
| 10+   | سیدہ کا حضور علیہ ہے نکاح                          | 1174  |
| 100   | مشقت ہے بچانا                                      | IMA   |
| 121   | ادائیگی قرض                                        | 1149  |
| 101   | پریثانی                                            | 114.  |
| 101   | تشفی دل کیلئے سوال                                 | اما   |
| 101   | ځسن تدبير                                          | 100   |
| 101   | صله رحمی                                           | ۳۲۱   |
| ıam   | حضور علیقه کی بات پریقین کامل                      | الدلد |

#### \*\*\*

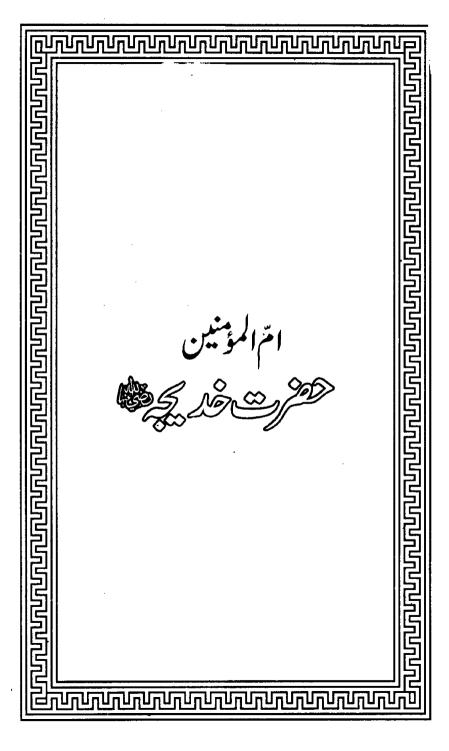

|  |  | -   |  |
|--|--|-----|--|
|  |  |     |  |
|  |  |     |  |
|  |  | · · |  |

#### بسراله الرحس الرحيم

# ام المؤمنين حضرت خد يجه رض الله تعالى عنها ﴾ خضر الله تعالى عنها ﴾

#### اصل نام مع عرف/لقب:

ام المؤمنين حضرت خديجه رضى الله تعالى عنها اور لقب طاهره ہے۔

#### والده كانام:

فاطمه بنت زائده۔

#### والدكانام اور خاندان:

خویلد، قریش از اولا دقصی\_

## حضور علی سے پہلے کتنے نکاح ہوئے؟:

دو نکاح ہوئے۔ (۱) عتیق بن عائد مخرومی۔ جو لاولد مرے۔ (۲) ابوہالہ ہند بن نباش جن کے اولاد ہوئی۔

## حضور علی اللہ سے کتنی عمر میں نکاح ہوا؟:

حضور عَلِيْقَةً کی عمر ۲۵ سال اور حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها کی ۴۰ سال تقی۔

## كتنع عرصه حضور عليه كل خدمت ميس ربين؟:

۲۵ برس یا ۲۴ برس چھ ماہ۔

#### وفات كب اور كهان هوكى ؟:

مکه مکرمه میں جب که حضور علیق کی عمر ۵۰ سال اور حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها کی عمر ۱۵ سال تھی۔ (تاریخ اسلام ص ۴۰۰)

# سيده خديجة كاحضور عليه سے نكاح:

مکہ کے سرداران اور بڑے بڑے ریکس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کے خواہش مند تھے مگر انہوں نے سب کو انکار کر دیا۔لیکن نبی کریم علیہ میں انہیں جو خوبیاں نظر آئیں ان کی وجہ سے ان کا رخ اس طرف ہو گیا۔ اور انہوں نے اپنی ایک سہیلی نفیسہ بنت منیہ (نُـفَیُسَـه = نون کے پیش اور فاء کے زبر کے ساتھ ہے۔ مدید ان کی والدہ کی طرف نسبت ہے۔ بعض کتابوں میں بنت امید کھا ہے۔ اور امیہ والد ہیں۔ بیمشہورجلیل القدرصحابی یعلی بن امیرٌ کی بہن ہیں ) کو اینے ول کی بات بتا دی۔ تو یہ نبی اکرم اللہ کے باس آئیں۔ اور ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے رشتہ کے بارے میں بات کی۔ اور کہا اے شادی کے لئے کچھ نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر شہیں کفایت ہو جائے اور خوبصورتی، مال، شرافت اور کفائت کی طرف دعوت ملے تو کیا حامی نہیں بھرو گے۔ آپ نے فرمایا وہ کون ہے۔ انہوں نے کہا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ نے فرمایا سے میرے ساتھ کیسے ہوسکتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ میرے ذمہ ہے۔ آپ

نے فرمایا ٹھیک ہے میں تیار ہوں۔

نفیسہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس کامیابی کی خبر لے کر لوٹیں۔ اور انہیں بتایا کہ حضور علی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے چچا عمر و بن اسد کو پیغام بھیجا کہ وہ ان کی شادی کر دیں تو وہ آگئے اور حضور علی آپ کے پچپا عمر و بن اسد کو پیغام بھیجا کہ وہ ان کی شادی کر دیں تو وہ آگئے اور حضور علی آپ کے پچپا حضرت منزہ اور بیا ابوطالب تھے۔ اور ان کا استقبال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پچپا اور پچپا زاد بھائی ورقہ بن نوفل نے کیا۔ اور خطبہ ابوطالب نے پڑھا اور کہا جو مہر آپ چپایں میں دینے کو تیار ہوں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ضعیف پچپا عمر و بین اسد نے ان کی موافقت کی اور کہا کہ یہ وہ نر ہے جسے ناک میں زخم نہیں لگایا جا ان اسلامی ان کی موافقت کی اور کہا کہ یہ وہ نر ہے جسے ناک میں زخم نہیں لگایا۔

تو نبی کریم علیقہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کرلی اور ان کا مہر بیس جواں اونٹ دیئے گئے جنہیں ذرج کرکے لوگوں کو کھلا دیا گیا۔

(جنت کی خوشخری پانے والی خواتین ص ۲۱،۲۰ ناشر: دارالا شاعت کراچی )

#### ذهانت كي ايك عجيب مثال:

علامہ ابن کیڑ نے نقل کیا ہے کہ نبوت کے بالکل ابتدائی زمانے میں حضور علیہ کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جب وہ فرشتہ (جرائیل علیہ السلام) آپ کے پاس آئے تو آپ اس کی اطلاع مجھ کو

<sup>(</sup>۱) یہ محاورہ ہے جو ایسے معزز فحض کے لئے بولا جاتا ہے جو برابری کا ہو۔ عربوں کے ہاں رواج تھا کہ وہ جب کسی نر اونٹ کو خراب نسل و کیھتے تو اس کی ناک میں زخم لگا دیتے تاکہ وہ اونٹن کے پاس نہ جائے۔ اور اگر اچھی نسل کا ہوتا تو اس کو ایسا نہیں کرتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چھاکی مراد بہتھی کہ ان کا رشتہ ٹھکر ایا نہیں جا سکتا۔ ۱۲

دیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہوسکتا ہے۔ کہا کہ اب آئے تو مجھ کو ضرور اطلاع و بحے۔ چنانچہ جب حضرت جرائیل علیہ السلام حضور علی کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا اے خدیج! جرائیل علیہ السلام آئے ہیں۔ انہوں نے یوچھا کہ کیا اس وفت آپ کونظر آ رہے ہیں؟ فرمایا ہاں، مجھ کونظر آ رہے ہیں۔حفزت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہانے حضور علیہ ہے کہا کہ آپ اٹھ کر میری دائیں جانب بیٹھ جائیں۔ چنانچہ حضور علیہ اٹھ کر حضرت خدیجہ رضی الله تعالی عنہا کے دائیں جانب بیٹھ گئے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ اس وقت آپ کو جرائیل نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا ہال نظر آ رہے ہیں۔ پھرسیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سے کہا کہ آپ میری گود میں بیٹھ جائے۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا اور آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنها کی گود میں بیٹھ گئے۔ پھر یو چھا کہ کیا اب بھی آب کوحفرت جرائیل علیہ السلام نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی الله تعالی عنہا نے سرے اپنی اوڑھی ہوئی جادر ہٹا کر سر کھولا اور پوچھا کہ کیا اب بھی آپ کو جرائیل علیہ السلام نظر آ رہے بیں۔ آپ نے فرمایا کہ اب تو نظر نہیں آ رہے۔ یہ س کرسیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ یقین سیجئے می فرشتہ ہی ہے اور آپ ثابت رہیں اور نورِ نبوت کی خوشخریاں قبول فرمائیں۔ کیونکہ اگر یہ شیطان ہوتا تو میرا سر دیکھ کر غائب نہ ہوتا۔ چونکہ یہ فرشتہ ہے اس لئے حیادار ہے۔

(ازواج مطبرات حیات و خدمات ص ۹۳ بحواله اسد الغابه ج ۵ص ۳۳۷)

# سیده خدیجهٔ کا تجارت کی پیشکش کرنا:

حفرت خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ کی خواتین میں مال، شرافت اور مرتبے کی حیرت انگیز مثال تھیں۔ ان کی بڑی وسیع تجارت تھی یہ باعتاد لوگوں کو متاجر بنا کر ان کا حصہ مقرر کر کے انہیں تجارت کے لئے بھیجا کرتی تھیں۔ ای دوران حضرت فدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک امانت دار نوجوان (حضرت) محمہ بن عبداللہ (ابھی تک حضور علی کے کو نبوت نہیں ملی تھی) سے واقف ہو کیں جن کا نسب ان کے نسب سے قصی بن کلاب (خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبدالعزی بن قصی) میں جا کر ماتا تھا۔

حفرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑی دور اندلیش اور ذوفراست معروف تھیں۔ وہ صبح و شام حضور علیہ کے مہلتے واقعات سنا کرتی تھیں۔

ای لئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا انہیں تجارت کے لئے سیجنے کی طرف راغب ہوئیں۔ تو انہیں پیغام بھیجا اور کہا تمہاری سپائی اور عظیم امانت داری اور ایجھے اخلاق کی وجہ سے میں تمہیں پیغام بھجوانے پر مجبور ہوئی ہوں میں آپ کی تجارت میں آپ کی تجارت میں آپ کی قوم کے لوگوں سے دگنا حصہ آپ کو دوں گی۔ تو نبی اللہ تعالی عنہا اس پیشکش کو قبول فرما لیا اور جب ابوطالب نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیشکش کا سنا تو آنخضرت میں اللہ کے لیہ رزق اللہ نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ کی پیشکش کا سنا تو آنخضرت کی خوشخری یانے والی خواتین ص ۱۸۔ دارالا شاعت کراچی)

# سيده خديجهٌ بِمثل رفيقهء حيات:

 حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها نے آپ کو دلاسه اور تسلی دی اور فرمایا۔ ہر گزنہیں! الله آب کو کبھی رسوانہیں کرے گا آپ رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں۔ مہمانوں کی تواضع کرتے ہیں۔ غریبوں، کمزوروں کی دھگیری فرماتے ہیں، امانت گزار ہیں۔مصیبت کے وقت لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اس کے بعدسیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا گھرے تکلیں اور ایک عیمائی راہب کے یاس گئیں۔ یہ راہب مکہ کے قریب رہتا تھا۔ راہب نے انہیں د مکھ کر یوچھا اے قبیلہ قریش کی معزز ومحترم خاتون! آپ اس وقت کیسے تشریف لائیں۔حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہانے کہا میں اس کئے آئی ہوں کہ آپ مجھ کو جرائیل امین علیہ السلام کے بارے میں بتائیں کہ وہ کون ہیں۔ راہب نے کہا سجان الله وہ الله كا ياك فرشتہ ہے۔ وہ پيغمبروں (عليهم السلام) كے ياس آتا ہے۔ وہ حضرت موکیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آیا تھا۔ اس کے بعدسیدہ خدیجة الكبرى رضى الله تعالى عنها ایك اور عیسائی عالم کے پاس كئيں۔جس کا نام عداس تھا۔ اس سے بھی آپٹے نے یہی سوال کیا۔ عداس نے جواب دیا۔ جبرائیل علیہ السلام خدا کے فرشتے ہیں۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اس وقت بھی تھے جب اللہ نے فرعون کو غرق کیا تھا۔ وہ حضرت عیسی علیہ السلام کے یاس بھی آئے۔ ان کے ذریعے سے اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ اس کے بعدسیدہ خد یجہ رضی اللہ تعالی عنہا اینے چیا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے یاس گئیں جو اس زمانے کے مشہور نصرانی عالم تھے اور گزشتہ الہامی کتابوں توریت، زبور، انجیل پر برا عبور رکھتے تھے۔ اور انہوں نے انجیل کا ترجمہ سُر یانی زبان سے عربی میں بھی کیا تھا۔ ورقہ بن نوفل نے حالات سننے کے بعد کہا کہ اے خدیجہ! اگرتم نے سیج کہا ہے تو یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موی علیہ السلام کے پاس آیا تھا اور اب محمد

#### ( عَلِينَةُ ) كے پاس آيا ہے۔

سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر واپس آئیں اور حضور علیہ کو کے کہ کا میں اور حضور علیہ کو کے کہ دوبارہ ورقہ بن نوفل کے ماس گئیں۔

(ازواج مطهرات حیات و خدمات ص ۲۲۰۲۱ مؤلف ، ذاکثر حافظ حقانی میان قادری، ناشر، دارالاشاعت کراچی)

### سیدہ خدیجہ کے گھرکی فضیلت:

حفرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے اسلام کا نور چیکا اور ساری دنیا کو منور کر دیا۔ تو میکوئی تعجب کی بات نہیں کہ مید گھر پھلدار، زر خیز اور مبارک جگہ قرار یائی۔

اس گھر کی ایک برکت تو یہ تھی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا خود اور ان کی صاحبزادیاں (بنات رسول اللہ اللہ اللہ ہر وہ شخص جو اس گھر کی حصت کے نیچے تھا۔ اس نے اسلام لانے میں پہل کی۔ اور حضرت علی اور حضرت زید بن حارثہ دونوں پہلے اسلام لائے اور یہ آنخضرت علی ہے حضرت علی اللہ تعالی عنہا کے مبارک گھر میں قیام پذیر کے خاندان کے تحت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مبارک گھر میں قیام پذیر

حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس گھر کو بڑی مبارک فضیلت اور مرتبہ حاصل ہے۔ محب طبری نے لکھا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گھر کہ میں مجد حرام کے بعد سب سے زیادہ افضل جگہ تھی۔ واللہ اعلم (اور یہ بات عالیًا اس لئے کہی گئی ہے کہ آنخضرت اللہ طویل عرصے اس میں مقیم رہے اور اس میں آی ہوتی رہی)۔

(حضرت معاوية نے خليفه بننے كے بعد اس كوخريد ليا اور اسے مجد بنا ديا

جس میں نماز پڑھی جاتی ہے)

(جنت كى خوشنرى يانے والى خواتين ص ٢٦ بحواله شفاء الغرام باخبار البلد الحرام ص ٢٣٨ ج١)

## سب سے پہلے نماز برط صنے کی سعادت:

ام المؤمنين حفرت خديجه رضى الله تعالى عنها نے آخضرت عليه كى ساتھ وہ نمازيں سب سے پہلے تھيں جو نماز خمسہ كے فرض ہونے سے پہلے تھيں يعنى دوضج اور دوركعت رات كو۔

امام ابن اسحاق یے ذکر کیا ہے کہ جب نماز آنخضرت علی پر فرض ہوئی تو جرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضور علیہ کہ سے آگے کی اونچی جگہ پر تھے تو حضرت جرائیل علیہ السلام انہیں پیچے وادی میں لے گئے وہاں سے ایک چشمہ جاری ہوگیا تو حضرت جرائیل علیہ السلام انہیں منے فوضو کیا اور پھر دور کعتیں چار ہجود کے ساتھ پڑھیں۔ پھر آپ لوٹ آئے اور آپ کی آئھیں سرور سے اور دل خوش سے ساتھ پڑھیں۔ پھر آپ لوٹ آئے اور آپ کی آئھیں سرور سے اور دل خوش سے لبریز تھا۔ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہاتھ تھام کر اس چشے تک لائے اور حضرت جرائیل امین علیہ السلام کی طرح وضو کیا اور پھر دور کعتیں چار ہجود کے ساتھ دونوں نے پڑھیں پھر اس کے بعد آپ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ساتھ دونوں نے پڑھیں پھر اس کے بعد آپ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حقیب کر نماز پڑھنے گئے۔

(جنت کی خوشخری پانے والی خواتین ص ۲۸۔ ناشر، دارالاشاعت کراچی )

# حضور علیلیہ کے تعلقات والوں سے محبت:

حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آنخضرت علی کے ساتھ تقریباً چوتھائی صدی (۲۴ سال اور چندماہ) کے قریب عرصہ گزارا اور اپنی اس مبارک زندگی میں اپنے شوہر کی ہمدرد اور دل جُو زوجہ ثابت ہوئیں۔ وہ آپ کے ساتھ ہر غم وخوشی میں شریک ہوئیں۔ اور آپ کی خوشی اور رضا کا لحاظ رکھتیں اور جن سے آپ کو انسیت ہوتی ان سے نیک سلوک آپ کو انسیت ہوتی (جن لوگوں سے آپ کو تعلق و محبت ہوتی) ان سے نیک سلوک روا رکھتیں تا کہ آپ کے دل میں ان کا رتبہ بڑھے۔ ان کے نیک سلوک اور کرم کی وہ ادا کیں سائمنے آئیں جنہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو او نچے اور باعزت مرتبے پر فائز کر دیا۔

ایک سال لوگوں کو قحط کا سامنا کرنا پڑا( یہ آنخضرت عَلَیْ کے ساتھ حضرت خصوص اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہونے کے بعد کی بات ہے ) اس سال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہونے کے بعد کی بات ہے ملاقات کے لئے حضرت حلیمہ سعدید (رسول اللہ عَلَیْ کی رضا کی والدہ) آپ سے ملاقات کے لئے تشریف لائیں اور جب والیس لوٹیں تو ان کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دیا ہوا ایک اونٹ تھا۔ جس پر پانی لدا تھا۔ اور چالیس بکریاں بھی ساتھ دیں۔

اور ان کا بیسلوک اس کے بعد بھی ظاہر ہوا کہ جب بھی آنخضرت علیہ کے کی پہلی رضاعی والدہ حضرت تو یبہ تشریف لاتیں تو ان کا خوب اعزاز و اکرام کرتیں حضوطیہ سے تعلق کی بناء یر۔

(جنت کی خوشخری پانے والی خواتین ص ۲۷۔ ۲۸ ناشر۔ دارالا شاعت کراچی )

# سيده خد يجهرضى الله تعالى عنها بهلى مسلمان:

 کردیا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آواز تھی۔ جوان کے قلب کی اتہا گہرایوں سے بلند ہوئی تھی، اور جو اس ظلمت کدہ کفر وصلالت میں انوار الہٰی کی دوسری بخلی گاہ تھی۔

(منداحدص۲۲۲ جلد۴)

#### سيره خد يجهرضي الله تعالى عنها كي بنول سے بيزاري:

سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ۲۵ سال نبوت کے حبالہ عقد میں رہیں۔
اس سے قبل تقریباً ۲۸ سال انہوں نے جالمیت میں گزار بے لیکن اپنے پچازاد بھائی
ورقہ بن نوفل کی طرح اس مقدس خاتون نے جالمیت ہی میں بت پرسی ترک کردی
تھی، چنانچے مند احمد میں ہے کہ رسول اللہ علیلیہ نے ایک روز سیدہ خدیجہ رضی اللہ
تعالی عنہا سے فرمایا:

بخدا! میں بھی بھی لات وعزیٰ کی پرستش نہ کروں گا۔ حصرت سیدہ خدیجہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا۔لات کو جانے دیجئے ،عزیٰ کو جانے دیجئے لیمیٰ ان کا ذکر بھی نہ سیجئے۔

(مند احمه جلد ۴ ص ۲۲۲)

# سيدخد يجهرضى الله تعالى عنها كورب العالمين كاسلام:

سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جس گھرانے میں آ کھ کھولی اس میں ہر طرف سے دھن برستا تھا۔ وہ منہ میں چاندی کا چچپہ لے کر پیدا ہوئیں۔ (بیر محاورہ ہے) حضور علیہ کے ساتھ شادی سے قبل آپ دولت میں کھیاتی تھیں۔ قریباً سارا مکہ اور اس کی بیشتر آبادی آپ کے مال تجارت پر اپنی زندگی کی گزران کرتا تھا۔ بیسیوں نوکر چاکر اور خاد مائیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کے کام کرنے بیسیوں نوکر چاکر اور خاد مائیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کے کام کرنے

میں اپنے گئے فخر محسوں کرتی تھیں۔ لیکن جو نہی حضور علیہ کے حبالہ عقد میں آئیں۔ اپنی پوری زندگی آپ کے قدموں میں تج کردی۔ گھر کا ہر کام اپنے ہاتھوں سے خود کرتیں اور آپ کی خدمت کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا۔ اس صبر اور خدمت کا اجربارگاہ خداوندی سے بید ملا کہ خود رب العزت کے سلام آنے گئے، چنانچہ بخاری و مسلم میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ جریل نے سرکار دوعالم میں گھانے کی کوئی عزم کی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پاس برتن میں کھانے کی کوئی چیز لاری ہیں۔ جب وہ آپ کے پاس آئے تو انہے ان کے رب کا اور میرا سلام پہنچاد تیجئے۔

فائدہ (بیسلام وپیام تب آئے جب حضرت خدیجہ ٹے اپنا سارا مال ومتاع اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اور کے دین کو پھیلانے کیلئے حضور علیہ کے حکم پر خرج کردیا۔ للبذا معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول علیہ کا قرب حاصل کرنے کیلئے اپنی جان ومال کو اعلاء کلمۃ اللہ کیلئے بچھاور کرنا پڑتا ہے۔ تب جا کر قرب اللی حاصل ہوتا ہے۔)

( بخاري حديث نمبر ٣٨٢٠ مسلم حديث نمبر٢٣٢٢)

### شعب ابي طالب کي قيد:

جب محرم الحرام عنبوی میں قریش کمہ نے متفقہ طور پر ایک تحریری معاہدہ لکھ کر نبی اکرم الحیات اور بنوہاشم اور ان کے حامیوں سے یک قلم تمام تعلقات منقطع کر لئے اور بنوہاشم اور بنو عبدالمطلب کو شعب ابی طالب میں محصور کردیا گیا۔ بنوہاشم میں سے سوائے ابو لہب کے ہر شخص اس گھائی میں محصور ہو گیا۔ گیا۔ بنوہاشم میں سے سوائے ابو لہب کے ہر شخص اس گھائی میں محصور ہو گیا۔ ابولہب قریش کے ساتھ رہا ۔ بی محاصرہ تین سال تک رہا۔ حصار سخت تکلیف دہ تھا۔ یہاں تک کہ بھوک سے بچوں کے بلبلانے کی آواز باہر سائی دیے گئی۔ سنگ دل بلبلانے کی آواز باہر سائی دیے گئی۔ سنگ دل بلبلانے کی آواز سے دائی عنہا بھی شعب

ابی طالب میں تمام بنو ہاشم کے ساتھ محصور تھیں اور ہر وہ تکلیف برداشت کررہی تھیں جو دوسرے محصورین کو دی جاتی تھی۔

دراصل بيرايك ببهار كا دره تها جو خاندان بنوباشم كا موروثى تها\_

( ملاحظه - سيرة النبي جلد ا\_ص ٢٣٥ تعليقه ) ( ناسخ التواريخ جلد٢ ص ١٣٣١ - العقد الفريد صفحه ٩٦ جلد٣ )

#### شعب الى طالب كى تكاليف اور وفات:

حضور علیت کے ساتھ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی شعب ابی طالب ہے باہر آئیں ، کیکن اب مسلسل کالیف ومصائب کے باعث حضرت خدیجہ رضی الله تعالی عنہا کی صحت دن بدن خراب ہوتی گئے۔ آخر نکاح کے بعد ۲۵سال زندہ رہ کر ماہ رمضان یا شوال ۱۰ نبوی میں یعنی ہجرت سے تین سال قبل اس دنیا ہے رخصت فرما کئیں۔ رمضان یا شوال ہی میں پہلے ابوطالب کا انقال ہوا پھر تین یا یا نچ دن بعد سیدخد یجه رضی الله تعالیٰ عنها کا انتقال ہوا۔ وفات کے وقت آ پ کی عمر مبارک ۲۴ سال ۷ ماه تھی۔ چونکہ نمازِ جنازہ اس وقت تک شروع نہیں ہوئی تھی۔ لہذا انہیں بھی اسی طرح دفن کر دیا گیا۔ رسول اللہ علیہ خود ان کی قبر میں اتر ہے اور اپنی سب سے زیادہ عمکسار بیوی کوقبر کی آغوش میں رکھا۔سیرہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر جنت المعلیٰ (فحون) میں ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انقال ے تاریخ اسلام کا ایک نیا دور شروع ہوا، اور یہ زمانہ سرکار دوعالم علیہ کی زندگی کا سخت ترین زمانہ ہے۔ تاریخ اسلام میں بیسال عام الحزن کے نام سے مشہور ہے۔ (تغییر القرطبی جلد ۱۲۴ ص ۱۲۴ \_ الا صابه جلد کص ۲۰۵)

# خدمت اورتشفی کا جذبه:

حضور نبی کریم علی کے زوجیت میں آتے ہی سیدہ خدیجہ رضی الله تعالی

عنہانے اپنا سارا مال واسباب آپ کے قدموں میں ڈھیر کردیا۔ اس سے آپ کو فكر معيشت سے نحات مل كئي۔ اب حضور عليہ تھے اور عبادت خداوندي۔ حضرت خد يجرضى الله تعالى عنها آب كے حباله عقد ميں آنے كے پہلے دن سے ہى آپ کی خدمت گزاری میں جان ومال سے الیی مصروف ہوگئیں کہ گویا باندی میں۔ تادم مرگ ان سے کوئی ایسا امر ظہور پذیر نہیں ہواجس سے آپ کو رنج ہوا ہو بلکہ جب مجھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جس سے حضور علیقہ کو پریشانی لاحق ہوئی ہو تو سیدہ خد یج رضی اللہ تعالی عنہا نے ہمیشہ آپ کی تشفی اور دل جعی کی اور آپ کی بعثت کے بعد جب کفار مکہ آ ب کا استہزاء اور شنحراڑا تے جو حضور علی کے کا گوار گزرتا تو اکثر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی گرانی طبیعت کو اپنی تسلی آمیز باتوں ہے ملکا کرتی تھیں۔ ہرامر میں مطیع وفرماں بردار تھیں۔ اور حضور عظی میں ہر بات میں آپ سے مشورہ لیتے۔ (اس کو ابن ہشام نے ان الفاظ کا جامہ پہنایا ہے و کانت وزیرہ صدق علی الاسلام ۔ یعنی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام کے متعلق رسول الله صلعم کی سچی مشیر کار تھیں۔

(ابن ہشام جلد ا۔ ولائل نبوۃ بیبی جلد ۲ ص ۳۵۲ عیون الاثر ص ۲۲۷ جلدا )



|  | · |  |  |
|--|---|--|--|

# ام المونين حضرت سوده رضى الله تعالى عنها ﴾ المونين حضر عنها الله تعالى عنها الله

#### اصل نام اور والده كا نام:

ام المؤمنين حضرت سوده رضى الله تعالى عنها دختر شموس بنتِ قيس \_

والد كانام اور خاندان:

زمعہ۔ قریش ازاولا دلوی ّ۔

حضوط علية سے بہلے س سے نکاح ہوا؟:

سکران بن عمر و بن عبدود۔

# حضوطالية سے كب اور كتنى عمر ميں نكاح موا؟:

نبوت سے دسویں برس اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد حضور علیہ کی عنہا کی عمر ۵۰ سال نیز حضرت سودہ مضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر ۵۰ سال تھی۔ سال تھی۔

كتن عرصه حضور عليه كي خدمت ميس ربين

تقریباً ۱۴ برس۔

وفات كب اور كهال هوكي:

(تاریخ اسلام ص ۴۹ ۱۳)

مدینه منوره سن ۱۹ هجری بعمر ۷۲ سال ـ

# سادگی اینوں کی د مکھے:

حفرت محمد بن سیرین گہتے ہیں کہ حفرت عمر نے حفرت سودہ کی پاس درہموں سے بھرا ہوا تھیلا بھیجا۔ حفرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا یہ کیا ہے؟ لا نے والوں نے بتایا یہ درہم ہیں تو (حیران ہو کر تعجب سے) فرمایا ارے کھجوروں کی طرح تھلے میں درہم۔ (یعنی اتنے بڑے تھلے میں تو کھجوریں ڈالی جاتی ہیں درہم تو تھوڑے ہوا کرتے ہیں۔ حفرت عمر نے بہت زیادہ درہم بھیج دیے ہیں درہم تو کھوڑ نے وہ سارے درہم تھیم کردیۓ۔

حيات الصحابر ٢٠ و ٣٠٩ بحواله (الاصابة ج ٢م ص ٣٣٩)

#### نا گواری اور شکایت:

ایک مرتبہ قضائے حاجت کے لئے صحرا میں جارہی تھیں۔ راستہ میں سیدنا عمر کی نظر پڑگئی۔ چونکہ سیدہ سودہ رضی اللہ تعالی عنہا دراز قد تھیں۔ اس وجہ سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو از واج مطہرات کا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو از واج مطہرات کا باہر نکلنا اچھا نہیں لگنا تھا، اور وہ نبی اکرم علی کے حضور پر دہ کی تحریک بھی کر چکے تھے لہذا ہو لے: سودہ ! میں نے تمہیں پہچان لیا سیدہ سودہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیات نا گوار گزری اور نبی اکرم علی ہے۔ اس واقعہ کے بعد آیت تجاب نازل ہوئی۔

(صحیح بخاری جلد اص ۲۶)

#### اولے کا بدلہ:

ایک مرتبہ آنخضرت علیقہ حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں مقیم

تے اوران کی باری کا دن تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور علیہ کے کھر پر لا ئیں، اور حضور علیہ کے کھر پر لا ئیں، اور حضور علیہ کے کھر پر لا ئیں، اور حضور علیہ کے کہ سامنے رکھ دیا۔ حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی سامنے بیٹی تھیں۔ ان سے کہا کہ آپ بھی کھا ئیں۔ حضرت سودہ فو یہ بات گراں گزری کہ جب حضور علیہ میں کہ آپ بھی کھا ئیں۔ حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انکار کردیا کہ میں نہیں کھاتی۔ حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انکار کردیا کہ میں نہیں کھاتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ بیہ طوہ کھاؤ، اور اگر نہیں کھاؤ گی تو پھر بیہ طوہ تمان کے منہ پر مل دوگی۔ حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ میں تو نہیں کھاؤں گی، چنانچہ حضرت عائشہ نے تھوڑا سا حلوہ اٹھا کر حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضو علیہ سے عنہا کے منہ پر مل دیا۔ اب حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضو علیہ سے عنہا کے منہ پر مل دیا۔ اب حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضو علیہ نے نہوں نے میرے منہ پر حلوہ مل دیا ہے۔ حضو علیہ نے فرمایا کہ قرآن کریم میں آیا ہے:

#### '' وجزاء سيئةِ سئةٌ مثلها ''

یعنی کوئی شخص اگر تمھارے ساتھ برا سلوک کرے تو تم بھی بدلے میں اس کے ساتھ برابرکا براسلوک کرسکتے ہو۔ اب انہوں نے تمھارے منہ پرحلوہ مل دیا ہے تو تم بھی ان کے چہرے پرحلوہ مل دو، چنانچہ حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تھوڑا سا حلوہ اٹھا کر حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے پرمل دیا اب دونوں کے چہروں پرحلوہ ملا ہوا ہے اور بیسب حضور علیہ کے حبروں پرحلوہ ملا ہوا ہے اور بیسب حضور علیہ کے سامنے ہورہا ہے۔

(شوہر کے حقوق اور اس کی حیثیت ص ۲۸ بحوالہ تجمع الزوائد مسینی ج م ص ۳۱۸)

# جنت میں حرم نبوت کی خواہش:

سیدہ سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑی عمر کی ہوچکی تھیں۔ اچا تک ان کو پیہ

خیال آیا کہ کہیں حضور علیقہ مجھ کو طلاق نہ دے دیں۔ لہذا انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیقہ! مجھے شوہر والی خواہش تو نہیں ہے۔ آپ مجھے اپنے نکاح میں برقرار رکھیں اور میری باری کا دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها کو دے ویا کریں۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ روزِمحشر آپ کی یویوں میں میرا حشر ہو، چنانچہ آپ کے اسے منظور فر مالیا۔

(ازواج مطهرات حیات و خدمات ص ۸۱ مؤلفه ذاکٹر حافظ حقانی میاں ناشر دار الاشاعت کراچی)

# اطاعت کی بے مثل مثال:

سیدہ سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اخلاق نبوت کی ایک جیتی جاگی تصویر تھیں۔
اطاعت وفر ما نبرداری توان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ سیدنا الوهریرہ سے
روایت ہے کہ حضور علیہ نے ججہ الوداع کے موقع پر اپنی ازواج مطہرات سے
فرمایا: میرے بعد گھر میں بیٹھنا۔ سیدہ سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کے اس
فرمان پر اس شدت سے عمل کیا کہ پھر بھی حج کیلئے نہ گئیں۔ فرماتی تھیں کہ میں حج
اور عمرہ دونوں کرچکی ہوں اور اب رسول اللہ علیہ کے حکم کے مطابق گھر میں بیٹھوں
گی۔ امام احمد بن حنبل کی روایت کے مطابق سیدہ سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے
آپ کے انقال کے بعد کوئی حج نہیں کیا بلکہ برابر گھر میں بیٹھی رہیں بلکہ فرمایا کرتی
تھیں کہ بخدا! رسول اللہ علیہ کے فرمان کے بعد اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گی۔
تھیں کہ بخدا! رسول اللہ علیہ کے فرمان کے بعد اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گی۔
(مند احمد جلد ۲ صحبے)

## خطره ادر احتیاطی تدبیر:

ایک مرتبہ سیدہ سودہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اللی سے کہا کہ کل میں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ آپ اتن دیر تک رکوع میں رہے کہ مجھے اندیشہ ہو

نے لگا کہ کہیں میری نکسیر ہی نہ چھوٹ جائے اور خون بہنے لگے۔ اس لئے میں اپنی ناک پکڑے رہی۔ یہ ن کر حضور علیت مسکرائے۔

(ازواج مطبرات ـ حيات وخدمات ـ ص ٠ ٨ مؤلفه و اكثر حافظ حقاني ميان قادري ناشر دار الاشاعت كراجي )

#### مجبوری اور اجازت:

الله عنها بھی آپ کے ہمراہ تھیں۔ چونکہ آپ بلندوبالا اور فربداندام تھیں الله تعالیٰ عنها بھی آپ کے ہمراہ تھیں۔ چونکہ آپ بلندوبالا اور فربداندام تھیں اس وجہ سے تیزی کے ساتھ چل پھر نہ سکتی تھیں۔ بلکہ ست رفتار تھیں۔ لہذا رسول اللہ علیہ سے اجازت چاہی کہ لوگوں کے مزدلفہ روانہ ہونے سے قبل اِن کوجانے کی اجازت مرحمت فرمادی۔ چنانچہ وہ لوگوں سے پہلے مزدلفہ روانہ ہوگئیں۔

( بخاری حدیث ۱۲۸۰ ۱۲۸۱ مسلم حدیث ۱۲۹۰)

#### سيا خواب:

ابن سعد نے ایک روایت نقل کی ہے کہ سیدہ سودہ رضی اللہ تعالی عنہا جب سکران رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں تو انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ رسول اللہ علی ہے سامنے سے تشریف لارہے ہیں اور انہوں نے آکر ان کی گردن کو چھوا ہے یہ خواب انہوں نے اپنے خاوند سکران رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا اگر تمہارا یہ خواب سچا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ میں انقال کرجاؤں گا ، اور تیرا نکاح سرکاردوعالم علیہ ہے ہوگا۔ پھر ایک اور رات انہوں خواب میں دیکھا کہ وہ سوئی ہوئی ہیں اور ان پر چاند ٹوٹ کر گراہے۔ یہ خواب بھی انہوں نے کہا اگر تمہارا خواب سچا ہے تو اس

کی تعبیر ہے ہے کہ میں تھوڑے عرصے کے بعد انقال کرجاؤں گا۔ چنانچہ ای روز حضرت سکران رضی اللہ تعالی عنہ بیار پڑے اور تھوڑے دنوں کے بعد انقال ہوگیا، اور پھر کچھ عرصہ کے بعد سیدہ سودہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضور صلعم سے ہوگیا۔

(طبقات ابن سعدص ۵۲ جلد ۸)

## ہاتھ کی لمبائی:

ایک مرتبہ ازواج مطہرات ارگاہ رسالت میں بیٹی ہوئی تھیں۔ انہوں نے پوچھا یارسول اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ اللہ تعالی عنہا کا تھا۔ لیکن جب پہلے سیدہ نیب رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا۔ لیکن جب پہلے سیدہ نیب رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا تو معلوم ہوا کہ ہاتھ کی لمبائی سے مقصود سخاوت تھی۔

( كشف الاستار جلد٣ ص٢٣٣)



# ﴿ ام المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها ﴾ خضر سواني خاكه

#### اصل نام مع لقب:

حبيب محترم ام المؤمنين حضرت عائشه رضى الله تعالى عنها صديقه لقب

#### والده كا نام:

ام رومان زینت

#### والد كا نام اور خاندان:

صديق اكبر حفزت ابوبكر صديق رضى الله تعالى عنها قريشي ـ ازاولا دمره

## يهلي نكاح موايانهين:

حضور علی سے نکاح نہیں ہوا۔

# حضور علی سے کب اور کتنی عمر میں نکاح ہوا؟:

نبوت کے گیار ہوں برس شوال کے مہینے میں لیعنی جب حضور علیہ کے عمر مبارک ۵۰ سال ۲ ماہ تھی نکاح ہوا۔ تین سال بعد ہجرت کے پہلے شوال میں رخصتی ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر بوقتِ نکاح ۲ سال اور بوقت رخصتی ۹ سال تھی۔ سال تھی۔

## كتنه عرصه حضور عليه كي خدمت مين ربين؟:

9 برس ۵ ماه تقریباً

#### وفات كب اور كهال هوكى ؟:

مدینه طیبه مس ۱۷ رمضان المبارک کے چھے کو بعمر ۱۳ سال وفات پائی۔
(تاریخ اسلام ص ۲۱)

# حضور علیه کی زوجیت کا شرف:

حفرت سودہ رضی الله تعالی عنہا کے بعد یا متصل ماہ شوال سن ۱۰ نبوی میں آنخضرت علیلہ نے حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔

خولہ بنت کیم نے آپ کی طرف سے جاکر پیام دیا۔ حضرت ابو بکررضی اللہ تعالیٰ عند نے کہا کہ مطعم بن عدی نے اپنے بیٹے جبیر سے عائشہ کا بیام دیا تھا۔ جس کو میں منظور کر چکا ہوں۔ واللّٰہ ما احلف ابوبکر وعداقط. (اور خدا کی قسم ابوبکر نے بھی کوئی وعدہ خلافی نہیں کی)

حفرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ یہ کر سید ہے مطعم کے گھر پہنچ اور مطعم سے مخاطب ہوکر کہا کہ نکاح کے متعلق کیا خیال ہے۔ مطعم کی بیوی بھی سامنے تھی۔ مطعم نے بیوی سے مخاطب ہوکر کہا تمہاری کیا رائے ہیں معظم کی بیوی نے ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہوکر کہا کہ تمہارے یہاں نکاح کرنے سے مجھ کوقوی اندیشہ ہے کہ کہیں میرا بچہ صابی یعنی بے دین ہوجائے اور اپنا آ بائی دین چھوڑ کر تمہارے دین میں نہ داخل ہوجائے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ مطعم کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا اے مطعم تم کیا کہتے ہو۔ مطعم نے کہا میری بیوی نے کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا اے مطعم تم کیا کہتے ہو۔ مطعم نے کہا میری بیوی نے

جو کہا وہ آپ نے س لیا۔

جس عنوان سے مطعم اور اس کی بیوی نے متفقہ طور پر انکار کیا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اس کو سمجھ گئے اور بیر محسوس کرلیا کہ وعدہ کی ذمہ داری اب مجھ پر باقی نہیں رہی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے اٹھ کر گھر آئے اور خولہ سے کہہ دیا کہ مجھ کو منظور ہے۔آنخضرت علیلیہ جس وقت چاہیں تشریف لائیں۔

چنانچہ آپ تشریف لائے اور نکاح پڑھا گیا اور چارسو درہم مہر مقرر ہوا۔
ہجرت سے تین سال قبل ماہ شوال سن ۱۰ نبوی میں نکاح ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ
تعالی عنہا کی عمر اس وقت چھ سال تھی۔ ہجرت کے سات آٹھ مہینہ بعد شوال ہی
کے مہینہ میں رخصتی اور عروی کی رسم ادا ہوئی۔ اس وقت آپ می کی عمر نو سال اور کچھ
ماہ کی تھی۔

(سيرت المصطفاح ٣ص ٩٥ ٢٩٣٦)

# سیدہ میں گزران کے واقعات:

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فر ماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والوں نے ایک رات ہمارے ہاں بکری کی ایک ٹا نگ بھیجی۔ میں نے اس ٹانگ کو بکڑا اور حضور علیہ نے اس کے نکڑے کئے یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ حضور علیہ نے بکڑا اور میں نے نکڑے کئے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جس سے بھی یہ حدیث بیان کرتیں اس سے بھی محضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جس سے بھی یہ حدیث بیان کرتیں اس سے بھی فرماتی کہ یہ کام جراغ کے بغیر ہوا۔

لفيح (حيات الصحابه ج اص ۳۹۲ بحواله اخرجه احمد وروانة رواة القيح ) طبرانی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا اے ام المونین ! (کیا یہ کام) چراغ کی روثنی میں ہوا تھا؟ انہوں نے کہا اگر ہمارے پاس چراغ جلانے کے لئے تیل ہوتا تو ہم اسے پی لیتے۔

(حيات الصحابرج اص٣٩٢ بحواله كذافي الترغيب ج ٥ص ١٥٥)

حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمایا کرتی تھیں۔ اے میرے بھانج اللہ کی قتم ! ہم ایک چاند دیکھتے ، پھر دوسرا ، پھرتیسرا۔ دو مہینوں میں تین چاند دیکھ لیتے اور حضور علیہ کے گھروں میں آگ بالکل نہ جلائی جاتی۔ میں نے کہا۔ اے خالہ جان! پھر آپ لوگوں کا گزارہ کیسے ہوتا تھا؟ انہوں نے فرمایا دو کلی چیزوں پر کھجور اور پانی پر۔ البتہ حضور علیہ کے پڑوی انصار تھے۔ جن کے پاس وددھ والے جانور تھے۔ وہ ان کا دودھ حضو علیہ کے پڑوی ایس بھیج دیا کرتے جو حضو علیہ کے باس بھیج دیا کرتے جو حضو علیہ کے ہیں بھیج دیا کرتے جو حضو علیہ کے ہیں بھیج دیا کرتے جو حضو علیہ کے ہاں بھیج دیا کرتے جو حضو علیہ کے ہیں بھیج دیا کرتے جو حضو علیہ کے ہیں بھیج دیا کرتے دو

(حيات الصحابه ج اص ٣٩٣ بحواله اخرجه الشيخان كذا في الترغيب ج ٥ ص ١٥٥) (واخرجه اليضا ابن جريزنحوه واخرجه احمد بإسناد حسن كما في المجمع ج ١٠ص ٣١٥)

## زیادہ کھانے بررونے کادل کرنا:

حضرت مُسُرُ وق کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے میرے لئے کھانا منگایا اور فرمایا میں جب بھی پیٹ بھرلیتی ہوں اور رونا چاہوں تو روسکتی ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے فرمایا مجھے وہ حال یاد آ جاتا ہے۔ جس حال پر حضور علی ہے اس دنیا کو جھوڑا تھا۔ اللہ کی قتم! آپ نے بھی بھی ایک دن میں روٹی اور گوشت دو مرجبہ

پیٹ بھر کرنہیں کھایا۔

(حیات الصحاب ج اص ۳۹۳ بحواله اخرجه الترندی كذافي الترغیب ج ۵ص ۱۳۸)

## جهاد کی اجازت چامنا:

ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور علی ہے جہاد کی اجازت جابی۔ آپ نے فرمایا عورتوں کا جہاد کج ہے۔ اس فرمان کے سننے کے بعد وہ اس کی پابندی اس شدت سے کرتی تھیں کہ ان کا کوئی سال جج سے کم ہی خالی جاتا تھا۔

(سيرت عائشه ص٠٠١ بحواله بخاري باب حج النساء)

## سيده كومغفرت كي حرص:

ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرفہ کے دن روزہ رکھا۔
اس روزگری اس قدر شدیدتھی کہ لوگ سرول پر پانی ڈالتے تھے کسی نے سیدہ عائشہ
رضی اللہ تعالی عنہا کو مشورہ دیا کہ روز توڑ دیجئے فرمایا جب سے حضور علیہ سے سن
چکی ہول کہ عرفہ کے دن روزہ رکھنے سے سال بھر کے گناہ معاف ہوتے ہیں تو
میں روزہ کیسے توڑ سکتی ہوں؟ (حالانکہ روزہ توڑ نے کا جواز تھا مگر یہ ان کا تقوی اور
قربانی تھی کہ روزہ نہ توڑا۔)

(سيرت عائشه ص١٣٥ بحواله مند احرص ١٣٨ جلد ٢)

# يانچ درېم کې قميض:

حفرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں ایک آدی آیا اور عفرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یاس ان کی ایک بائدی بیٹھی ہوئی تھی۔ جس،

نے پانچ درہم والی تمیض پہن رکھی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس آدی سے کہا ذرا میری اس باندی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھو۔ کہ یہ اس قمیض کو گھر میں بھی پہننے کیلئے راضی نہیں۔ حالانکہ حضور علیہ کے زمانے میں میرے پاس الی ہی ایک قمیض تھی۔ تو مدینہ میں جس عورت کو بھی (شادی کیلئے) سجایا جاتا تھا۔ وہ آدمی بھیج کر جھے سے یہ میض عاریتاً لے لیا کرتی تھی۔

(حيات الصحابه ج اص ٣٢٠ بحواله اخرجه البخاري كذافي الترغيب ج ٥ص١١٣)

#### سیده کا پردے کا اہتمام کرنا:

حضرت حبان بن جزی سلمی اپنے والد حضرت جزی سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفور عبالیہ عنہ سے نقل فرماتے ہیں کہ جب حضرت جزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور عبالیہ کے ہاں مسلمان ہوگئے تو حضور عبالیہ نے ان کو دو چادریں پہنانے کا ارادہ فرمایا اور فرمایا کہ تم عائشہ کے پاس جاؤ جو چادریں ان کے پاس ہیں۔ ان میں سے وہ تم کو دو چادریں دے دیں گی۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی غدمت میں حاضر ہوکر کہا اللہ تعالیٰ آپ کو سرسز وشاداب رکھے آپ کے پاس جوچادریں ہیں۔ ان میں سے دو چادریں پند کرکے مجھے دے دیں کیونکہ حضور عبالیہ نے ان میں سے دو چادریں پند کرکے مجھے دے دیں کیونکہ حضور عبالیہ نے ان میں سے دو چادریں بیند کرکے مجھے دے دیں کیونکہ حضور عبالیہ نے ان میں سے دو چادریں بیند کرکے مجھے دے دیں کیونکہ حضور عبالیہ نے ان میں سے دو چادریں مجھے دینے کا حکم فرمایا ہے تو حضرت عائشہ نے بہلو کی لمبی مسواک بڑھاتے ہوئے فرمایا یہ اور بیا لے او۔ (پردہ کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مسواک سے اشارہ کیا)۔

(حيات الصحابه ج ٢ ص ٢٦٩ بحواله (ابونعيم ج ٥ ص ١٥٣))

## سيره كيك نفرت خداوندي:

بیٹی نے اس حدیث میں حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنہا سے بینقل کیا

ہے کہ ہم ہجرت کر کے چلے راستہ میں ایک دشوار گزار (خطرناک) گھائی ہے جب ہمارا گزر ہونے لگا تو جس اونٹ پر میں تھی وہ بہت بری طرح بدکا۔ اللہ کی قسم میں اپنی ماں کی بیہ بات نہ بھولوں گی کہ وہ کہہ رہی تھیں ہائے چھوٹی سی دلہن اور وہ اونٹ بدکتابی چلا گیا۔ اسے میں میں نے سنا کوئی کہہ رہا تھا، اس کی کیل نیچ کھینک دی۔ وہ وہیں کھڑا ہو کر چکر کھانے لگا گویا اس کے نیچ کوئی (اسے پکڑے ہوئے) کھڑا ہے۔

(حيات الصحابه ج اص اسم بحواله ذكره أبيثمي في مجمع الزوائدج ٩ ص ٢٢٧)

#### سیده کی سخاوت:

حضرت أمِّ ذَرَّةٌ كہتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا كے پاس ایک لا كھ درہم آئے۔ انہوں نے ای وقت وہ سارے تقسیم كر دیئے۔ اس دن ان كاروزہ تقامیں نے ان سے كہا آپ نے اتنا خرچ كيا ہے تو كيا آپ اپنے لئے اتنا بھی نہیں كر سكتیں كہ افطار كے لئے ایک درہم كا گوشت منگا لیتیں؟ انہوں نے كہا (مجھے تو ياد بی نہیں رہا كہ ميرا روزہ ہے) اگر تو پہلے ياد كرا ديتی تو میں گوشت منگا لیتیں۔ (حیات الصحابہ ج مس ۲۰۸ بحوالہ الاصابہ ج مس ۲۵۰ کیتی۔

#### سخاوت هوتو اليي .....:

حفرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں میں نے حفرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حفرت اساء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زیادہ تنی کوئی عورت نہیں دیکھی۔ البتہ ان دونوں کی سخاوت کا طریقہ الگ الگ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھوڑی تھوڑی چیز جمع کرتی رہتیں جب کافی چیزیں جمع ہو جاتیں تو پھر ان کوتقسیم فرما دیتیں اور حضرت اساء رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو اگلے دن کے لئے کوئی چیز نہ رکھتیں

لعنی جو کچھ تھوڑا بہت آتا اسی دن تقسیم کر دیتیں۔

(سيرت عائشه مع ص ١٣٢ بحواله اخرجه البخاري في الادب المفردص ٣٣)

#### سیدہ کا نابینا سے بردہ:

اسحاق تابعی نامینا تھے۔ وہ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سیدہ عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سیدہ عائشہ نے ان سے پردہ کیا۔ انہوں نے عرض کیا مجھے سے کیا پردہ میں تو تہمیں دیکھ سکتے ہوں۔ تو نامینا ہوں۔ فرمایا اگر چہتم مجھے نہیں دیکھ سکتے لیکن میں تو تہمیں دیکھ سکتی ہوں۔ (سیرت عائشہ ۱۳۸ بحوالہ طبقات ابن سعد جز نیاء ص ۲۵)

## ناراضگی میں حضور علیہ سے برتاؤ:

ایک مرتبہ حضور علی اللہ بھا کے حضرت عائشہ رضی اللہ بعالی عنہا سے فرمایا کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو، دونوں حالتوں میں مجھے علم ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ یارسول اللہ! کس طرح علم ہو جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہوتو رب محمد (محمد کے رب کی شم) کے الفاظ سے شم کھاتی ہواور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہوتو رب ابراہیم (ابراہیم کے رب کی شم) کے الفاظ سے شم کھاتی ہو۔ اس وقت تم میرا نام نہیں لیتیں، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا:۔

#### اني لا أهجر الااسمك

یارسول اللہ! میں صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں۔ نام کے علاوہ اور پکھے نہیں چھوڑتی ہوں۔

(شوبر ك حقوق اوراس كي حيثيت ص ٢٦٠ بحوال صحح بخارى كتاب الادب باب ما يجوش المجر ان من عصى حديث نمبر ٨٠١٠)

# سيدة كوحضور عليه كي تكليف كوارا نه هي:

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رمضان کے مہینے میں طبعی مجبوری کی وجہ سے جو روز ہے مجھ سے قضا ہو جاتے تھے میں عام طور پر ان روزوں کو آنے والے شعبان کے مہینے میں رکھا کرتی تھی لیمی تقریباً گیارہ ماہ بعد۔ یہ میں اس لئے کرتی تھی کہ شعبان میں حضور اللہ بھی کثرت سے روز ہ رکھتے تھے۔ لہذا اگر اس زمانے میں میں بھی روز ہے ہوں گا اور آپ بھی روز ہے ہوں اگر اس زمانے میں میں بھی روز ہے ہوں اور آپ کا تو یہ صورت زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ میں روزہ سے ہوں اور آپ کا روزہ نہ ہو۔ حالانکہ وہ نظی روز ہے نہیں تھے بلکہ رمضان کے قضا روز ہے تھے اور قضا روز وی کے بارے میں تھم ہے کہ ان کو جتنا جلدی ہو سکے ادا کر لینے چاہئیں۔ روزوں کے بارے میں تھی رہی اللہ تعالی عنہا صرف آپ کی تکلیف کے خیال سے شعبان تک مؤخر فرماتی تھیں۔

(شوہر کے حقوق اور اس کی میٹیت ص ۳۹ بحوالہ سے مسلم۔ کتاب الصیام باب قضاء رمضان فی شعبان حدیث نمبر ۱۱۳۷۲)

# سیدہ کا حضور علیہ سے دوڑ کا مقابلہ:

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنبا فرماتی ہیں ایک مرتبہ میں حضور علیہ کے ساتھ سفر میں گئی ہیں اس وقت نو عمر لڑکی تھی میرے جسم پر گوشت بھی کم تھا اور میرا بدن بھاری نہیں تھا۔ حضور علیہ نے لوگوں سے کہا آپ لوگ آگے چلے جائیں چنانچہ سب چلے گئے تو مجھ سے فرمایا آؤ میں تم سے دوڑ میں مقابلہ کروں۔ چنانچہ ہم دونوں میں مقابلہ ہوا تو میں حضور علیہ سے تاکے نکل گئی اور حضور علیہ خاموش دونوں میں مقابلہ ہوا تو میں حضور علیہ سے تاکے نکل گئی اور حضور علیہ خاموش رہے۔ پھر میرے جسم پر گوشت زیادہ ہوگیا اور میرا بدن بھاری ہوگیا۔ اور میں پہلے

قصہ کو بھول گئی تو پھر میں آپ کے ساتھ سفر میں گئی۔ آپ نے لوگوں سے کہا آگ چے جاؤ، لوگ آگ چے جاؤ، لوگ آگ چے جاؤ، لوگ آگ چے کھر مجھ سے فرمایا، آؤ میں تم سے دوڑ میں مقابلہ کروں۔ چنا نچہ ہم دونوں میں مقابلہ ہوا تو حضور علیہ جھ سے آگے نکل گئے۔حضور علیہ بننے لگے اور فرمایا یہ پہلی دوڑ کے بدلے میں ہے۔ (اب معاملہ برابر ہوگیا)۔ علیہ بننے لگے اور فرمایا یہ پہلی دوڑ کے بدلے میں ہے۔ (اب معاملہ برابر ہوگیا)۔ (حیات الصحابہ ج ۲ ص ۷۲۰ بحوالہ صفة الصفوة ج اص ۸۲)

# دنیا سے کنارہ کشی کی خواہش:

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنبا فرماتی ہیں ایک زنانہ عطردان حضرت عرق نے پاس آیا۔ آپ کے ساتھی اسے دیکھنے لگے کہ یہ کسے دیا جائے؟ حضرت عرق نے فرمایا کیا آپ لوگ اجازت دیتے ہیں کہ میں یہ عطردان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنبا کے پاس بھوا دوں کیونکہ حضور علیا تھا کہ وان سے محبت تھی سب نے کہا جی ہاں اجازت ہے۔ چنانچہ جب وہ عطردان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنبا کے پاس بہنچا تو انہوں نے اسے کھولا اور انہیں بتایا گیا کہ یہ حضرت عمر بن خطاب نے پاس بہنچا تو انہوں نے اسے کھولا اور انہیں بتایا گیا کہ یہ حضرت عمر بن خطاب نے کہا حضور علیات کے لئے بھیجا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنبا نے کہا حضور علیات کے لئے ایک دیادہ فتوحات ہو رہی ہیں؟ اے اللہ! مجھے حضرت عمر کے عطایا کے لئے اگلے سال تک زندہ نہ رکھیو۔

(حیات الصحابہ ج ۲ ص ۲۹۰ بحواله اخرجه ابو یعلی قال البیثمی ج ۲ ص ۲ )

# سیدہ عائشہ کی تواضع کی انتہا:

حفرت عمرو بن سلمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہانے فرمایا اللہ کی قتم! میری آرزو ہے کہ کاش میں کوئی درخت ہوتی۔ اللہ کی قتم! میری آرزو ہے کہ کاش میں مٹی کا ڈھیلا ہوتی۔ اللہ کی قتم! میری آرزو ہے کہ کاش اللہ نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا۔

(حیات الصحابہ ج ۲ ص ۷۸۱ بحوالہ ابن سعد ج ۸ ص ۷۴)

#### بھولی بسری داستان:

حضرت ابن الی ملید کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال سے پہلے ان کی خدمت میں حضرت ابن عباس آئے اور ان کی تعریف کرنے لگ گئے کہ اے رسول اللہ علیہ کی زوجہ ومحرّمہ! آپ کو خوشخری ہو۔حضور علیہ کے کہ اے رسول اللہ علیہ کورت سے شادی نہیں کی اور آپ کی علاوہ اور کسی کنواری عورت سے شادی نہیں کی اور آپ کی اور تہت زنا سے) برأت آسان سے انری تھی۔ اتنے میں سامنے سے حضرت ابن زبیر حاضر خدمت ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا یہ عبداللہ بن فریل میری تعریف کر رہے ہیں اور مجھے یہ بالکل پند نہیں ہے کہ آج میں کسی سے عباس میری تعریف کر رہے ہیں اور مجھے یہ بالکل پند نہیں ہے کہ آج میں کسی سے اپنی تعریف سنوں۔ میری تمنا تو یہ ہے کہ کاش میں بھولی پسری ہو جاتی۔

(حیات انصحابه ج ۲ ص ۷۸۱ بحواله ابن سعد ج ۸ ص ۷۸)

## سيده كوسوكنون كاخيال:

حضرت ناشرہ بن می بیزن گئے ہیں جابیہ کے دن میں نے حضرت عراکو لوگوں میں یہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ اللہ عزوجل نے مجھے اس مال کا خزانچی اور اسے تقسیم کرنے والا بنایا ہے۔ بلکہ اصل میں تو خود اللہ تعالیٰ ہی تقسیم فرمانے والے بیں (اب مال تقسیم کرنے میں میرے ذہن میں یہ تر تیب ہے کہ) میں حضور علیات کی اَذْوَاجِ مُسطَهوات سے تقسیم شروع کروں گا اور پھر ان کے بعد لوگوں میں جو زیادہ بزرگ ہیں ان کو دوں گا۔ چنانچہ حضرت عمر نے حضرت جویریڈ، حضرت صفیہ "، اور حضرت میمونیؓ کے علاوہ باقی تمام ازواج مطہرات کے لئے دس دس ہزار مقرر کئے۔ اس پر حفرت عائشؓ نے کہا حضور علیہ ہم ازواج مطہرات کے درمیان ہر ۔ چیز میں برابری کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمرؓ نے تمام ازواج مطہرات کا وظیفہ ایک جیسا کر دیا۔

(حيات الصحابه ج ٢ ص ٢٨٥ بحواله بيهي ج ٢ ص ٣٢٩)

## فقراء کوکسی حال میں انکار نه کرنا:

حضرت امام مالک نے مُسؤطّ میں نقل کیا ہے کہ حضور اللّی کے دوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللّہ تعالیٰ عنہا نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ ان سے ایک مسکین نے سوال کیا، ان کے گھر میں صرف ایک روئی تھی، انہوں نے اپنی باندی سے کہا بیر روئی اس مسکین کو دے دو۔ باندی نے ان سے کہا (اس روئی کے علاوہ) آپ کی افظاری کے لئے اور پچھنیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللّہ تعالیٰ عنہا نے کہا (کوئی بات نہیں) تم پھر بھی اسے یہ روئی دے دو۔ چنانچہ باندی کہتی ہے کہ میں نے اس مسکین کو وہ روئی دے دی۔ جب شام ہوئی تو ایک ایسے گھر والے نے یا ایک آدی نے جو کہ ہمیں مدید نہیں دیا کرتا تھا۔ ہمیں ایک (پی ہوئی) کمری اور اس کے ساتھ بہت سی روئیاں مدید میں جھیجیں۔ حضرت عائشہ رضی اللّہ تعالیٰ عنہا نے جھے بلا کر فرمایا اس میں سے کھاؤ بیر تمہاری (روثی کی) تکمید سے بہتر ہے۔

(حيات الصحابه ج ٢ ص ٢٣٣ بحواله موطاص ٣٩٠)

## انگور کا ایک دانه:

امام مالک کہتے ہیں مجھے یہ بات پنجی ہے کہ ایک مکین نے حضور علیقے کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کھانا مانگا حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها کے سامنے انگور رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک آدمی سے کہا انگور کا ایک دانہ لے کر اسے دے دو۔ وہ حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها کی طرف (یا اس دانے کی طرف) تعجب سے دیکھنے لگا تو حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها نے کہا کیا تنہمیں تعجب ہو رہا ہے؟ اس دانے میں تنہمیں کتنے ذریے نظر آرہے ہیں؟ (بی فرما کر انہوں نے اس آیت کی طرف اشارہ فرمایا۔

فَمَنُ يَعُمَلُ مِثُقَالَ ذَرَّةٍ خَيُرًا يَّرَهُ ترجمه''سوجو مخض دنيا ميں ذرہ برابر نيكی كرے گا وہ وہاں اس كو د مكھے لے گا'')

(حيات الصحابه ج ٢ ص ٢٣٣ بحواله موطاص ٣٩٠)

## سيرةً كي عبادت صبح:

قاسم ترماتے ہیں جب صبح ہوتی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سلام کرتا۔ ایک دن میں سلام کرنے کی غرض سے گیا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کھڑی ہو کر تنبیج کر رہی تھیں اور بڑھ رہی تھیں

فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَنَّا عَذَابَ السَّمُومُ مُ "
"الله نے احسان کیا اور عذاب سے بحایا"

دعا کر رہی تھیں اور رو رہی تھیں اور بار بار اس کو دھرا رہی تھیں۔ میں تھہرا رہا گر کھڑے کھڑے تھک گیا تو اپنی ایک ضرورت کے تحت بازار جلا گیا واپس آیا تو آپ ابھی تک کھڑی نماز پڑھ رہی تھیں اور روبھی رہی تھیں۔

(خواتين اسلام كامثال كردار، اردوترجمه صفحات نيرات من حياة السابقات ص ٥٩ ناشر= دارالاشاعت كراجي)

## قرآن سے شغف:

ابی الفی روایت فرماتے ہیں اس شخص سے جس نے حضرت عائشہ رضی

الله تعالیٰ عنہا کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا کہ قرآن کی بیر آیت پڑھ رہی تھیں۔ وَقَرُنَ فِی بُیُوْتِکُنَّ۔ اِلْ

و فوری قبی بیووبعن۔ ۱٫ ''اپنے گھروں میں تھہری رہیں''

یه آیت پڑھ کرا تنا روتیں که آپ کا دوپیٹہ تر ہو جا تا۔

(خواتين اسلام كامثالي كردار، اردوتر جمه صفحات قيرات من حياة السابقات ص ٦٨ ناشر دارالا ثناعت كراچي )

# حبِ رسول عليقة كي وجه سے غيرت:

حفرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علی اللہ اللہ اللہ میں کہ حضور علی اللہ اللہ اللہ میں ہیں نے اس سے بردی غیرت محسوس کی آپ واپس تشریف لائے اور پریشانی ہیں ہیں جو پچھ کر رہی تھی۔ اسے و کھ کر آپ کے فرمایا اسے عائشہ جمہمیں کیا ہوا؟ کیا تمہمیں بھی غیرت آگی۔ میں نے عرض کیا کہ مجھ جیسی (محبوب بیوی) کو آپ جیسے (عظیم خاوند) پر غیرت کیوں نہ آتی۔حضور کے اللہ نے فرمایا اصل میں بات یہ ہے کہ تمہارا شیطان تہارے پاس آیا تھا۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! کیا میرے ساتھ شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے بوچھا یارسول اللہ! کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں ہاں لیکن اللہ نے اس کے خلاف میری مدوفرمائی جس کی وجہ سے وہ مسلمان ہوگیا یا میں اس کے مکروفریب سے محفوظ رہتا ہوں۔

(حيات الصحابه ج ٢ ص ٨٠٣ بحواله اخرجه مسلم كذا في المشكوة ص ٢٨٠)

## حضرت عائشه صديقة كالجشجو:

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کی تو مجھے بہت پریشانی ہوئی کیونکہ

لوگوں نے ہمیں بتایا تھا کہ وہ خوبصورت ہیں میں نے کی بہانے سے چھپ کر انہیں ویصا تو واقعی اللہ کی فتم! ان کا جتنا حسن و جمال مجھے بتایا گیا تھا اس سے کئی گنا مجھے ان میں نظر آیا، پھر میں نے اس کا حضرت هضه رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کیا۔ حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آپ میں بہت جوڑ تھا۔ انہوں نے کہا غیرت کی وجہ سے وہ ہمیں زیادہ خوبصورت نظر آ کیں میں بہت جوڑ تھا۔ انہوں نے کہا غیرت کی وجہ سے وہ ہمیں زیادہ خوبصورت فظر آ کیں ورنہ وہ اتی خوبصورت نہیں ہیں جتنا لوگ کہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت هفصه رضی اللہ تعالی عنہا نے کسی بہانے سے جھپ کر انہیں دیکھا اور مجھے آکر کہا میں انہیں دیکھ آئی ہوں۔ اللہ کی فتم! تم ان کو جتنا خوبصورت بتا رہی ہو وہ اتی خوبصورت نہیں ہیں بلکہ اس کے قریب بھی نہیں ہیں ہاں خوبصورت ضرور ہیں۔ خوبصورت نہیں ہیں بلکہ اس کے قریب بھی نہیں ہیں ہاں خوبصورت ضرور ہیں۔ چنانچہ میں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پھر جا کر دیکھا تو اب وہ مجھے دیانچہ میں چونکہ غیرت والی تھی اس لئے پہلے وہ مجھے زیادہ حسین نظر آئی تھیں۔ ولی میں چونکہ غیرت والی تھی اس لئے پہلے وہ مجھے زیادہ حسین نظر آئی تھیں۔ کی فتم! میں چونکہ غیرت والی تھی اس لئے پہلے وہ مجھے زیادہ حسین نظر آئی تھیں۔ کی فتم! میں چونکہ غیرت والی تھی اس لئے پہلے وہ مجھے زیادہ حسین نظر آئی تھیں۔ (حیات الصحابہ ج اص ۱۹۸۳ بوالہ ابن سعد ج ۱۹۵۸)

## مجمل اور جامع دعا:

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں حضور علیہ میرے پاس تشریف لائے میں نماز پڑھ رہی تھی۔ آپ کو کچھ کام تھا مجھے نماز میں در ہوگئ آپ کے فرمایا اے عائشہ! مجمل اور جامع دعا کیا کرو میں نے نماز سے فارغ ہو کرعرض کیا یارسول اللہ! مجمل اور جامع دعا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تم یہ کہا کرو۔ کیا یارسول اللہ! مجمل اور جامع دعا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تم یہ کہا کرو۔ اللہ ہم اِنّی اَسْمَلُکَ مِنَ الْخَیْرِ کُلّم عَاجِلِم وَآجِلِم وَمَا عَلِمُتُ مِنْهُ وَمَا لَمُ اَعُلَمُ وَ اَعُودُ بِکَ مِنَ الشَّرِ کُلّم عَاجِلِم وَمَا وَ آجِلِم وَمَا لَمُ اَعُلَمُ وَ اَعُودُ بِکَ مِنَ الشَّرِ کُلّم عَاجِلِم وَمَا عَلِمُتُ مِنْهُ وَمَا لَمُ اَعُلَمُ وَ أَعْدَالُمُ وَ أَسْمَلُکَ الْجَنَّةَ وَمَا وَ آجِلِم وَمَا عَلِمُتُ مِنْهُ وَمَا لَمُ اَعْلَمُ وَ أَسْمَلُکَ الْجَنَّةَ وَمَا

قَرَّبَ اِلَيُهَا مِنُ قَولُ اَوْ عَمَلٍ وَاَعُودُ ذَبِكَ مِنَ النَّادِ وَمَا قَرَّبَ اِلنَّهَا مِنُ قَولُ اَوْ عَمَلٍ وَ أَسْنَلُكَ مِنُ خَيْرِ مَا قَرَّبَ اللَّهَا مِنُ قَولُ اَوْ عَمَلٍ وَ أَسْنَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَعَلَكَ مِنْ أَمُو اَنْ تَعُمُدُكَ وَرَسُولُكَ مُحَمَّدٌ وَ اَسْتَعِيدُكَ مِنْ اَمُو اَنْ تَجُعَلَ عَاقِبَتَهُ رُشُدُا۔
قَضَيْتَ لِي مِنْ اَمُو اَنْ تَجُعَلَ عَاقِبَتَهُ رُشُدُا۔

''اے اللہ! میں تجھ سے ہرقتم کی خیر جلد آنے والی بھی اور دیر سے آنے والی بھی جو میں جانتا ہوں وہ بھی اور جونہیں جانتا وہ بھی مانگتا ہوں، اور ہرقتم کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں چاہے وہ شر جلد آنے والا ہو یا دیر سے آنے والا ہو چاہے میں اسے جانتاہوں یا نہ جانتا ہوں اور میں تجھ سے جنت اور ہر اس قول وفعل کی توفیق مانگتا ہوں جو جنت کے قریب کرے اور ہر اس قول وفعل سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو دوزخ کے قریب کرے اور ہر اس قول وفعل سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو جو جو جو جو جو جو جو جو ہوں کرے اور ہر اس حول حفرت محمد نے مانگتا ہوں جو جھ سے جر وہ خیر مانگتا ہوں جو جھ سے جر وہ خیر مانگتا ہوں جو جھ سے جر وہ خیر مانگتا ہوں جو جھ سے جو دور کے کے اور رسول حفرت محمد نے مانگی ہے۔ اور ہر اس حفرت محمد نے بناہ مانگی اور میں جھ سے اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ جس امر کا تو میرے لئے فیصلہ کرے اس کا انجام میں ہے کیا جھا کر دے۔

(حيات الصحابه ج ٣ ص ٣٠ بحواله بخاري في الادب المفروص ٩٣)

## <u>پروانه مغفرت:</u>

حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک دن میں نے دیکھا کہ حضور علیہ بہت خوش

ہیں میں نے عرض کیا یارسول اللہ! میرے لئے اللہ سے دعا فرما ویں۔ آپ نے یہ دعا فرمائی اے اللہ! عائشہ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما اور جو اس نے جھپ کر کئے اور عَلَی الاِعُلان کئے وہ بھی سب معاف فرما اس دعاسے خوش ہو کر میں خوش کے مارے لوٹ بچٹ ہوگئ جس سے میرا سر میری گود میں چلا گیا۔ حضور علی نے مارے لوٹ بچٹ میری دعاسے بہت خوش ہو رہی ہے؟ میں نے کہا بجھے میں کی دعاسے خوش کیوں نہ ہو؟ آپ نے فرمایا اللہ کی قتم! یہ دعاتو میں اپنی است کے لئے ہرنماز میں مائکا ہوں۔

(حیات الصحابہ ج ۳ ص ۳۷۲ بحوالہ آبیثی ج ۹ ص ۲۳۴)

# جبلِ علم وفضل اور اعترافِ كم علمى:

باوجود علم وفضل کے اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کسی مسئلہ کے بارے میں مسئلہ کے بارے میں ان سے بہتر کوئی جواب دینے والا موجود ہوتا تو آپ مستفتی کو اس کے پاس جانے کا حکم دینیں۔ چنانچہ ایک دفعہ موزوں (چڑے کے موزے) پرمسح کرنے کے متعلق استفسار کیا گیا تو فرمایا کہا گیا تو فرمایا کہا گیا ہے جاکر پوچھو کیونکہ وہ اکثر سفروں میں حضور علیہ کے ساتھ رہے ہیں۔

## ساری رات کی عبادت:

حفرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتایا گیا کہ کچھ لوگ ایک رات میں سارا قرآن ایک مرتبہ یا دو مرتبہ پڑھ لیتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا ان لوگوں کا پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہے۔ میں حضور علیقہ کے ساتھ ساری رات کھڑی رہتی تھی آپ سورة بقرہ سورة آل عمران اور سورة نساء پڑھا کرتے تھے۔ خوف والی آیت پر گزرتے تو

دعا ما نکتے اور اللہ کی پناہ چاہتے اور بشارت والی آیت پر گزرتے تو دعا ما نکتے اور اس کا شوق ظاہر کرتے۔ (حیات الصحابہ ج ۳ ص۱۱۲ بحوالہ اخرجہ احمہ۔ میٹمی ج ۲ ص۲۷۲)

# اللہ کے خاص نام کی حص:

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور علیہ نے فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن حضو وہ نام بتا دیا ہے کہ جب اس نام کے وسیلہ سے اس سے دعا کی جاتی ہے تو وہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں وہ نام مجھے بھی سکھا دیں آپ نے فرمایا اے عائشہ! مجھے سکھانا مناسب نہیں وہ فرماتی ہیں میں ایک طرف ہو کر بیٹے گئی چر میں کھڑی ہوئی اور حضور علیہ کے سرکا بوسہ لیا چر میں نے طرف ہو کر بیٹے گئی چم میں کھڑی ہوئی اور حضور علیہ نے فرمایا اے عائشہ! تمہارے کئے مناسب نہیں کہ تم اس کے ذریعہ دنیا کی کوئی چیز ماگو میں وہاں سے آھی اور وضو کر کے دو رکعت نماز پر ھی ۔ پر بید دنیا کی کوئی چیز ماگو میں وہاں سے آھی اور وضو کر کے دو رکعت نماز پر ھی ۔ پر بید دعا مائگی

اَللَّهُمَّ اِنِّی اَدُعُوکَ اللَّهُ وَ اَدْعُوکَ الرَّحُمْنَ وَ اَدْعُوکَ الرَّحُمْنَ وَ اَدْعُوکَ اللَّهُمَّ اِنِّی اَدُعُوکَ اللَّهُ وَ اَدْعُوکَ بِاَسُمَائِکَ الْحُسُنَی کُلِّها مَا عَلِمُ اَنُ تَعْفِرُ لِی وَتَرْحِمُنِی ۔ عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمُ اَعُلَمُ اَنُ تَعْفِرُ لِی وَتَرْحِمُنِی ۔ ''اے اللہ! میں تجھے اللہ کہہ کر پکارتی ہوں تجھے رحمان کہہ کر پکارتی ہوں اور تجھے تیرے بکارتی ہوں اور تجھے تیرے ان تمام اجھے ناموں سے پکارتی ہوں جن کو میں جانی ہوں اور جن کو نہیں جانی ہوں اور جی کو میری اور جن کو نہیں جانی ہوں اور بیسوال کرتی ہوں کہ تو میری مغفرت فرما دے '۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں حضور علیہ میری بید دعا س کر بہت بنے اور فرمایا تم نے جن ناموں سے اللہ کو بکارا ہے ان میں وہ خاص نام بھی شامل ہے۔

(حیات الصحابہ ج مس ۳۱۹ بحوالہ ابن ماجہ س ۲۹۸)

## حضرت جبرائيل كوشكل انساني مين ديكهنا:

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ایک مرتبہ حضور علی ہے ہیں ایک مرتبہ حضور علی ہیں ایک مرتبہ حضور علی ہیں ایک مرتبہ حضوں کی آواز سی تو آپ جلدی سے اسٹھے اور گھر کے باہر اس کے پاس گئے ہیں بھی دیکھنے کے لئے آپ کے پیچھے گئی تو ہیں نے دیکھا کہ ایک آدی اپنے ترکی گھوڑے کی گردن کے بالوں پر سہارا لگائے کھڑا ہے جب میں نے ذرا غور سے دیکھا تو ایسے لگا کہ بید حضرت دحیہ کبلی ہیں۔ اور وہ پگڑی باندھے ہوئے ہیں جس کا شملہ ان کے کندھوں کے درمیان لاکا ہوا ہے جب حضور علی ہی میرے پاس اندر تشریف لائے تو میں نے عرض کیا کہ آپ بہت تیزی سے اٹھ کر باہر گئے تھے میں تشریف لائے تو میں نے عرض کیا کہ آپ بہت تیزی سے اٹھ کر باہر گئے تھے میں نے بھی باہر جا کر دیکھا تو وہ تو حضرت دحیہ کبلی تھے (ان کی وجہ سے آپ کو آئی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں تھی) حضور علی ہے خرمایا کیا تم نے انہیں دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں فرمایا بید حضرت جرائیل علیہ السلام تھے انہوں نے جھے میں بہا ہے کہ میں بوقریضہ پر حملہ کرنے کیلئے چلوں۔

(حيات الصحابه ج ٣ ص ٢٠١ بحواله ابن سعدج ٢ ص ٢٥٠)

#### علوم میں کامل دسترس:

حضرت عروہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں عرض کیا میں آپ کے معاملہ میں جتنا سوچتا ہوں اتنا ہی مجھے تعجب ہوتا ہے۔ آپ مجھے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ دین کی سمجھ رکھنے والی نظر آتی ہیں تو

#### قرأت سننے كا شغف:

حفرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات عشاء کے بعد حضور علیہ کے پاس آئی تو آپ مضور علیہ کے پاس آئی تو آپ کے باس آئی تو آپ نے ہم سے فرمایا تم کہاں تھیں؟ میں نے کہا آپ کے ایک صحابی معجد میں قرآن بڑھ رہے تھے ہم اسے من رہی تھیں۔ میں نے اس جیسی آواز اور اس جیسی قرآت بڑھ رہے کے کی صحابی کی نہیں سن ۔ آپ اپنی جگہ سے اٹھے (اور) آپ کے ساتھ میں بھی اٹھی اور جاکر آپ نے کچھ دیر وہ قرآت سن ۔ پھر میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا ہیں ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے میری امت میں اس جیسے آدمی بنائے۔

(حیات الصحابہ ج ۳ ص ۱۱۸ بحوالہ حاکم ج ۳ ص ۲۲۵)

# اطمينان قلبى:

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب بھی راتوں کو بیدار ہوتیں تو آپ کو پہلو میں نہ پاکر بے قرار ہو جاتیں۔ ایک دفعہ رات کو آ نکھ کھلی تو آپ کو نہ پایا، چونکہ راتوں کو گھروں میں چراغ نہیں جلتے سے اس وجہ سے اندھرے ہی میں ادھر ادھر شو لنے لگیں۔ آ خر ایک جگہ سرکار دو عالم سلطی کا قدم مبارک ملا دیکھا کہ آپ سر بعود مناجات الہی میں مصروف شے تو تب کہیں آپ کو اظمینان ہوا۔

(موطاء ما لك باب ماجاء في الدعاء)

#### خوف جہنم سے رونا:

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں جہنم کو یاد کر کے رونے گی حضور علینہ نے فرمایا اے عائشہ! تمہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا میں جہنم کو یاد کر کے رو رہی ہوں کیا آپ قیامت کے دن اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے۔ حضور علینہ نے فرمایا تین جگہوں پر کوئی کی کو یاد نہیں رکھے گا۔ ایک تو اعمال کے ترازو کے پاس، جب تک بید نہ معلوم ہو جائے کہ اس کا ترازو (نیک اعمال کی وجہ ہے) ہلکا ہوگا یا (گناہوں کی وجہ ہے) بھاری۔ دوسرے اعمال نامہ طنے کے وقت۔ جے دائیں ہاتھ میں طلے گا وہ میرا اعمال نامہ پڑھ لو میہاں تک کہ اسے بیہ معلوم ہو جائے کہ اعمال نامہ برٹھ لو میہاں تک کہ اسے بیہ معلوم ہو جائے کہ اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں آئے گا یا بائیں میں اور (سامنے سے ملے گا) یا پشت کے پہلے سے۔ تیسرے بل صراط کے پاس۔ اور (سامنے سے ملے گا) یا پشت کے پہلے سے۔ تیسرے بل صراط کے پاس۔ جب بل صراط جہنم کی پشت پر رکھا جائے گا اس کے دونوں کناروں پر بہت سارے جب بل صراط جہنم کی پشت پر رکھا جائے گا اس کے دونوں کناروں پر بہت سارے بیٹ کہ بی صراط جہنم کی پشت بر رکھا جائے گا اس کے دونوں کناروں پر بہت سارے آئکڑے اور کانٹی میں پھنسا کر روک لیں گے۔ یہاں تک کہ بی معلوم ہو جائے آئکڑوں اور کانٹوں میں پھنسا کر روک لیں گے۔ یہاں تک کہ بی معلوم ہو جائے آئکڑوں اور کانٹوں میں پھنسا کر روک لیں گے۔ یہاں تک کہ بی معلوم ہو جائے آ

کہ اس سے نجات یا تا ہے یا نہیں۔

(حيات الصحابرج ٣ ص ٢٨ بحواله اخرجه الحاكم ج ٢ ص ٥٤٨)

# جنسِ نسوانی بر حضرت عائشهٔ کا احسان:

سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک بہن کا نام ام کلثوم تھا اور وہ عشرہ مبشرہ کے مشہور صحابی سیدنا طلحہؓ کے حبالہ عقد میں تھیں۔ جنگ جمل میں وہ اپنے شوہر کے ساتھ تھیں۔سیدنا طلحہؓ نے وہاں شہادت پائی۔ عام خیال کے مطابق انہیں زمانہ عدت جو کہ چار ماہ دس دن بنتے ہیں وہیں بسر کرنا چاہئے تھا۔

لیکن سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کو اپنے ساتھ مدینہ طیبہ لے آئیں راستہ میں مکہ معظمہ میں بھی ان کا قیام رہا لوگوں میں اس بات کا چرچا ہوا۔

ابوب ایک تابعی تھے انہوں نے لوگوں کو جواب دیا کہ یہ گھر سے نکلنا نہیں ہے بلکہ یہ تو گھر سے نکلنا نہیں ہے بلکہ یہ تو گھر کے اندر آنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مسافرت سے ان کو وطن میں منتقل کر دیا ہے۔

فائدہ (یہ جواب بالکل صحیح تھا واقعات کی رو سےغور کرنا چاہئے۔ اگر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس مسئلہ کو واضح نہ کرتیں تو اس حالت میں بہت سی عورتوں کو کتنی مشکلات کا سامنا ہوتا)۔

(سيرت عائشة طس٢٣٢ بحواله طبقات ابن سعد جز نساء ص ٢٣٩)

# عورتوں کے بردہ کی فکر:

عرب میں دامن کا اتنا بڑا رکھنا کہ زمین پر گھٹتا ہوا چلے فخر اور عزت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔حضور علیہ نے ارشاد فر مایا کہ جوشخص غرور اور تکبر سے اپنا دامن گھیدٹ کر چلے گا۔حق تعالی شانہ اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔

یون کرسیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے عرض کیا یارسول اللہ! عورتوں کے بارے میں کیا تکم ہے؟ فرمایا کہ ایک بالشت نیچ لٹکائیں بولیں کہ استے میں تو پنڈلیاں کھل جائیں گی۔فرمایا تو پھرایک ہاتھ نیچ کر لیں۔

(سيرت عائشه ص ٢٨٠ بحواله مند احد جلد ٢ ص ٧٥ يساس)

#### لباس میں سیدہ کا طریقہ:

حضرت کثیر بن عبید کہتے ہیں کہ میں ام المونین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں گیا تو انہوں نے فرمایا ذرا تھبرو میں اپنا پھٹا ہوا کپڑا ہی لوں (پھر تمہاری بات سنتی ہوں) میں نے کہا اے ام المونین! اگر میں باہر جا کر لوگوں کو بتاؤں (کہ ام المونین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو اپنا پھٹا ہو کپڑاسی رہی ہیں) تو وہ سب آپ کے اس سینے کو کنجوی شار کریں (کہ آپ برد کم کنجوں ہیں اس لئے پھٹا ہوا کپڑاسی رہی ہیں) حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو اپنا کام کر جو پرانا کپڑائیں بہنتا اسے نیا کپڑا پہننے کا کوئی حق نہیں (بحد دنیا میں پرانائیس سنجے گا اسے آخرت میں نیا کپڑائیس ملے گا)۔

(حیات الصحابه ج ۲ ص ۸۹۸ بحواله بخاری فی الادب ص ۸۸)

# برانا كبرا:

حفرت ابوسعید کہتے ہیں کہ ایک آدمی حفرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اندر گیا (پردگی کا خیال کرتے ہوئے تو اسے بتایا گیا کہ) آپ اس وقت اپنا نقاب می رہی ہیں۔ اس آدمی نے کہا اے ام المونین! کیا اللہ تعالی نے مال میں وسعت نہیں عطا فرما رکھی؟ تو انہوں نے فرمایا ارے میاں ہمیں ایسے ہی رہنے دوجس نے پرانا کپڑانہیں پہنا اسے نیا پہنے کا کوئی حق نہیں۔

(حیات الصحابہ ج ۲ ص ۸۹۸ بحوالہ ابن سعد ج ۸ ص ۲۳)

# حضورها الله كي محبوبيت كاشرف:

ایک روز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم اللہ ہے۔ بوچھا یارسول اللہ! آپ کو سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ فرمایا تم کس لئے بوچھ رہی ہو؟۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی تا کہ میں بھی اس سے محبت کروں جس سے آپ محبت کرتے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا: عائشہ اور ایک روایت میں ہے کہ بوچھا گیا کہ مردوں میں سے کون محبوب ہے تو فرمایا اس کا باپ ابوبکر ہے۔ کہ بوچھا گیا کہ مردوں میں سے کون محبوب ہے تو فرمایا اس کا باپ ابوبکر ہے۔ کا تذکرہ فرمایا ہے وہ مجازی محبت فائدہ (اس روایت میں حضور اللہ تعالی سے تھی اور یہ جواب حضور علیہ کے کیونکہ حقیقی محبت تو حضور علیہ کے کو صرف اللہ تعالی سے تھی اور یہ جواب حضور علیہ کے سائل یک سائل کا منتا سمجھتے ہوئے عنایت فرمایا )۔

#### تفاخر عا كشيركا احجوتا بهلو:

حضور علی کے بیٹے حضرت الوکڑ کے بیٹے حضرت الوکڑ کے بیٹے حضرت الوکڑ کے بیٹے حضرت عبدالرحمٰن حاضر خدمت ہوئے۔ آپ اس وقت سیدہ عائشہ کے سینہ پر سر سے مُیک لگا کر لیٹے ہوئے تھے۔ سیدنا عبدالرحمٰن کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ آپ نے مسواک کی طرف نظر جما کر دیکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سمجھ گئیں چنانچہ انہوں نے سیدنا عبدالرحمٰن سے مسواک لے کر دانتوں سے نرم کی اور خدمت اقدس میں پیش کی۔ تو حضور علی نے مسواک فرمائی۔ سیدہ عائشہ نہایت فخر سے فرمایا کرتی تھیں کہ تمام ازواج مطہرات میں مجھی کو یہ شرف حاصل ہے کہ آخر وقت میں بھی میرا جموٹا آپ نے منہ میں لگایا۔ (سیرت عائشہ میں ۸۸ بحوالہ بخاری حدیث نمبر میں اس

#### حضرت عائشه تنين باتون كاعهد لينا:

ابن ابی السائب تابعی مدینه طیبہ کے واعظ تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے فرمایا: تم مجھ سے تین باتوں کا عہد کرو۔ ورنہ تم سے باز پرس کروں گی۔ عرض کی ام المونین! وہ کیا با تیں ہیں، تو فرمایا (۱) دعاؤں میں عبارتیں مسجع نہ کرو کیونکہ آپ اور آپ کے صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے۔ (۲) ہفتہ میں صرف ایک روز وعظ کہا کرو اگر یہ منظور نہ ہوتو دو دن اور اگر اس سے بھی زیادہ چاہوتو تین دن تاکہ کہیں لوگوں کو خدا کی کتاب سے آگا نہ دو۔ (۳) اور ایسا نہ کیا کرو کہیں جب ان کی خواہش ہواور وہ کہیں تب کرو۔

فائدہ (واعظین گرای مجلس کے لئے نہایت مسجع دعائیں بنا بنا کر پڑھا کرتے تھے اور اپنے تفقد اس کے اظہار کیلئے موقع بے موقع ہر وقت وعظ کہنے کیلئے آمادہ رہتے تھے۔ اسی لئے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہانے عہد لیا)۔

(سيرت عائشه ٢٢٩ بحواله مند احمر جلد ٢ ص ٢١٧)

# دنیا و آخرت میں حضور علیہ کی زوجیت کا شرف:

حفرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک روز حضور علی نے حفرت فاطمہ کا ذکر تو حفرت فاطمہ کا ذکر تو حفرت فاطمہ کا ذکر تو فرمایہ تو ہیں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ نے جواب میں فرمارہ ہیں اور میرے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تو دنیا و آخرت میں میری ہوی ہو۔ فرمایا کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تو دنیا و آخرت میں میری ہوی ہو۔ (متدرک حاکم جلد میں میری کا مجلد میں دا)

# جج کے موقع پر رشد و ہدایت کرنا:

جج کے موسم میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قیام گاہ لاکھوں مسلمانوں کے قلوب کا مرکز بن جاتی تھی۔ عورتیں آپ کو چاروں طرف سے گیر لیتیں تھیں اور امام کی صورت میں آپ آگے آگے اور تمام عورتیں ان کے پیچھے پیچھے چلیں۔ اس درمیان میں ارشاد و ہدایت کے فرائض بھی انجام پاتے جاتے ایک مرتبہ ایک عورت کو دیکھا جس کی چاور میں صلیب کے نقش و نگار بنے تھے۔ دیکھتے مرتبہ ایک عورت کو دیکھا جس کی چاور اتار دو، آقائے نامدار ایکھتے ایسے کپڑوں کو دیکھتے تو بھاڑ دالتے تھے۔

فائدہ (لہذا اس سے معلوم ہوا کہ ایک مسلمان مرد وعورت کیلئے کسی بھی ایسی چیز کا استعال جس پر کفار کا کوئی خاص نشان یا ایسے مخصوص الفاظ یا نعرہ جو مذہبی نقطہ ونظر سے ان کے مذہب کی عکاس کرتا ہو قطعاً حرام ہے )۔

(سيرت عائشة ص ٢٣١ بحواله مند احمه جلد ٦ ص ٢٢٥)

# بغير جإدرنماز راصخ يرتنيهه كرنا

ایک مرتبہ ایک گھر میں مہمان اتریں، دیکھا کہ صاحبِ خانہ کی دولڑکیاں جو اب جوان ہو چلی تھیں چادر اوڑھے بغیر نماز پڑھ رہی ہیں۔ تاکید فرمائی کہ آئندہ کوئی لڑکی چادر اوڑھے بغیر نماز نہ پڑھے۔حضور علیقے نے یہی فرمایا ہے۔

(سیرت عائشہ سے ۱۲۳ بحوالہ مند احمد جلد ۲ ص ۹۹)

## مصنوعی بال لگانے پر تنبیہہ:

ایک دفعہ ایک عورت نے عرض کی کہ میری ایک بیٹی کی شادی ہوئی ہے

اور بیاری کی وجہ سے اس کے بال جھڑ گئے ہیں کیا دوسرے بال (مصنوی) جوڑ دول، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ حضور علیہ نے بال جوڑنے دالیوں اور جڑوانے والیوں پر لعنت بھیجی ہے۔

(سیرت عائشٌ ص۲۳۲ بحواله مند احمد جلد ۲ ص ۱۱۱)

#### سيده عائشةٌ كو ثالث مقرر كرنا:

سیدنا عبداللہ بن مسعود اور سیدنا ابوموی اشعری کے درمیان افطار کے وقت کے بارے میں اختلاف رائے ہوگیا۔

حفرت ابن مسعود افطار کر کے فورا ہی نماز مغرب ادا فرماتے ہے۔ اور حفرت ابوموی اشعری دونوں میں تاخیر فرماتے ہے۔ لوگوں نے سیدہ عائشہ سے فیصلہ جاہا تو حضرت عائشہ نے دریافت فرمایا کہ ان دونوں میں تعجیل (جلدی) کون صاحب کرتے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ ابن مسعود د فرمایا کہ حضور عقائلہ کی یہی عادت مبارکہ تھی۔

السیرت عائشہ ۲۲۵ بحوالہ مند احمد جلد ۲ صفحہ ۲۸۵) فائدہ (اور احناف کا بھی یہی مسلک ہے)

# اختلافی مسائل میں سیدہ عائشہ کا قولِ فیصل:

ایک دفعہ سیدنا ابو ہریرہ اور سیدنا ابن عباس تشریف فرما تھے کہ مسئلہ یہ چل نکلا کہ اگر کوئی حالمہ عورت ہوہ ہوگئ اور چندروز کے بعد اس کو وضع حمل ہوا تو اس کی عدت کا نمانہ کس قدر ہوگا۔ (ہوگی کیلئے چار ماہ دس دن اور حالمہ کیلئے عدت کی مدت وضع حمل ہے) حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ان دونوں میں جو سب سے زیادہ مدت ہوگی وہ عدت کے اختام کا زمانہ ہے (یعنی اگر وضع حمل چار ماہ دس دن کے بعد ہوا تو اختام عدت وضع حمل کو مانا جائے گا وگرنہ چار ماہ دس دن کو

اختام عدت مانا جائے گا) حضرت ابوہررہ ہے نے فرمایا کہ وضع حمل (وقت پیدائش)

تک عدت کا زمانہ ہے تو لوگوں نے سیدہ عائشہ (اور ام سلمہ ) کے پاس آدمی
بھیجا۔ انہوں نے عدت کا زمانہ وضع حمل تک بتایا اور دلیل میں سبیعہ صحابیہ کا
واقعہ سایا جن کو بیوگ کے تیسرے روز ولادت ہوئی تو ای وقت ان کو دوسرے نکاح
کی اجازت مل گئی۔ (احناف کا بھی یہی مسلک ہے)۔

(سيرت عائشة ص ٢٢٦ بحواله منداحمه)

#### سيده كا عقده كشائي كرنا:

کعبہ کی ایک طرف کی دیوار کے باہر کچھ جگہ نیم دائرہ کی شکل میں چھوٹی ہوئی ہے اس کو' «حطیم' کہتے ہیں۔طواف بیت الله میں حطیم بھی اندر داخل کر لیتے ہیں ( لیعنی طواف کرتے وقت خطیم اور کعبہ کے درمیان سے نہیں گزرتے ) ہر شخص کے دل میں بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ جو حصہ کعبہ کے اندر داخل نہیں اس کو طواف میں کیوں شامل کرتے ہیں۔ ممکن ہے کہ صحابہ کرام " نے اس راز کی عقدہ کشائی حضور علیت ہے جابی ہو۔ لیکن کتب حدیث اس بارے میں خاموش ہیں۔ سوائے حضرت عائشہ ﷺ کے کہ انہوں نے اس سوال کا جواب حضور علیہ ہے دریافت کیا۔ فرماتی ہیں: میں نے سرکار دو عالم اللہ سے یو جھا یارسول اللہ ! بید دیواریں (حطیم) بھی بیت اللہ میں داخل ہیں؟ فرمایا ہاں۔عرض کی کہ پھر بناتے وقت لوگوں نے ان کو اندر کیوں نہ کر لیا؟ فرمایا تمہاری قوم کے پاس سرماییہ نہ تھا اس کئے اتنا کم کر ویا\_حضرت عائشہ منے چر یوچھا کہ اس کا دروازہ اتنا بلند کیوں رکھا؟ فرمایا: بیاس لئے تا کہ وہ جس کو چاہیں اندر جانے دیں اور جس کو چاہیں روک دیں۔ (سرت عائشٌ ص 199)

# سيده عا ئشه كا عظيم ايثار:

سیدنا عرائی خواہش تھی کہ میں حضور اللہ کے قدموں میں وفن ہوں لیکن کہداس کئے نہیں سکتے تھے کہ گوشر عا مردوں سے زیرِ خاک پردہ نہیں تاہم ادبا وفن کے بعد بھی وہ اپنے کو غیر محرم سجھتے تھے۔ نزع کے وقت اپنے صاحبزادہ سیدنا عبداللہ کو بھیجا کہ ام الموشین حضرت عائشہ کو میری طرف سے سلام کہنا اور عرض کرنا کہ عمر کی خواہش ہے کہ وہ اپنے رفیقوں کے پہلو میں وفن ہو۔ آپ نے جواب دیا اگر چہ میں نے وہ جگہ اپنے لئے رکھی تھی لیکن عمر کی خوشی کیلئے یہ ایثار کرتی ہوں۔ آپ چرہ میں فرن کر دیا گیا اور اب اس حجرہ میں خلافت کا دوسرا چاند بھی وفن ہے۔

خلافت کا دوسرا چاند بھی وفن ہے۔

(سیرت عائشہ سے اکٹر میں عائشہ میں وفن کر دیا گیا اور اب اس حجرہ میں خلافت کا دوسرا چاند بھی وفن ہے۔

# سانب كقل برفديدادا كرنا:

ایک مرتبہ گھر میں سے ایک سانپ نکلا۔ اس کو مار ڈالا۔ کسی نے کہا کہ آپ نے غلطی کی ممکن ہے کہ یہ کہ مسلمان جن ہو۔ فرمایا اگر بیہ مسلمان ہوتا تو امہات المؤمنین کے حجروں میں نہ آتا۔ اس نے کہا آپ ستر بوثی کی حالت میں تضیں جب وہ آیا۔ بیس کر بہت متاثر ہوئیں اور اس کے فدیہ میں ایک غلام آزاد کیا۔

کیا۔

(سیرت عائش سا ۱۳۱ بحالہ منداحہ جلد ۲)

# شریعت کی پابندی کومقدم رکھنا:

واقعہ ایلاء میں جب آپ نے ایک مہینہ تک ازواج مطہرات کے پاس نہ جانے کا عہد فرمایا اور آپ ۲۹ روز تک بالا خانے پر تشریف فرما رہے۔ سیدہ عائش سمیت تمام ازواج مطہرات سخت بے قرار اور پریشان تھیں۔ اتفاق سے مہینہ

79 دن کا تھا۔ اس وجہ سے آپ تیسویں روز بالا خانہ سے اتر کرسب سے پہلے سیدہ عائشہ کے پاس تشریف لائے۔ ایسے خوشی کے موقع پر حضرت عائشہ کو سب کچھ گلدستہ نسیائی بنا نوینا چاہئے تھا۔ اور اس واقعہ کے بارے میں کچھ نہ کہنا چاہئے تھا لیکن حریم نبوت کی اس متعلمہ نے ایک سوال کر دیا کیونکہ مزاج شناس نبوت نفس شریعت کی گرہ کشائی کو سب چیزوں سے مقدم دیا کیونکہ مزاج شناس نبوت نفس شریعت کی گرہ کشائی کو سب چیزوں سے مقدم سجھی تھیں۔ چنانچہ عرض کیا یارسول اللہ! آپ نے تو ایک ماہ تک ہارے حجروں میں نہ آنے کے لئے کہا تھا۔ آپ ایک روز پہلے کیونکر تشریف لے آئے؟ (کیونکہ میں نہ آنے کے لئے کہا تھا۔ آپ ایک روز پہلے کیونکر تشریف لے آئے؟ (کیونکہ میں نہ آنے کے لئے کہا تھا۔ آپ ایک روز پہلے کیونکر تشریف لے آئے؟ (کیونکہ بھی ہوتا ہے۔

فائدہ (اس قتم کے جو سوالات و مباحث حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں وہ دراصل آپ کی روزانہ تعلیم کے مختلف اسباق ہیں جو مدرسہ نبوت سے آپ لیتی تھیں۔ بعض دفعہ آپ ایسے موقعوں پر بھی سوال کرلیتی تھیں جب بظاہر نبوت کی برہمی اور آزردگی کا قوی اندیشہ ہوتا تھا لیکن آپ ان کے سوال پر برہم نہ ہوتے بلکہ ان کی علم و تحقیق کی بیاس کو جواب دے کر بجھانے کی کوشش فرماتے۔ اس سے کئی پیچیدہ مسائل کی گرہ کشائی ہوتی جس سے شریعت اسلامی میں کئی ابواب کا اضافہ ہوتا ہے)۔

# كنيت ركھنے كى تمنا:

عرب میں کنیت شرافت کا نشان سمجھا جاتا تھا۔ اس وجہ سے ہر مرد اور عورت اپنی کنیت ضرور رکھتا تھا۔ چونکہ سیدہ عائشہ اولاد کی نعمت سے بہرہ ورنہیں ہوئی تھیں اس وجہ سے ان کی کوئی کنیت نہیں تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ عبداللہ بن زبیر (جو کہ حضرت عائشہ کی بہن حضرت اساء کے بیٹے اور حضرت عائشہ کے بھانجے تھے) پیدا ہوئے تو میں انہیں اٹھا کر حضور علیقتے کی خدمت میں لے کر آئی۔ آپ ؓ نے ان کے منہ میں اپنا لعاب وہن ڈالا اور یہ پہلی چیز تھی جو پیدائش کے بعد ان کے پیٹ میں گئی۔

حضرت عائش نے عرض کیا یارسول اللہ ایمری تمام سہیلیوں کی تو کسنیت بیں۔ آپ میری مجملیوں کی تو کسنیت بیں۔ آپ میری مجمی کوئی کنیت مقرر فرما دیں۔ حضور علیہ نے فرمایا کہ تو بھی اپنی بھانچ عبداللہ بن زبیر کے نام کی کنیت رکھ لے۔ چنانچ حضرت عائش نے اپنی کنیت ام عبداللہ رکھ لی جو آپ کی وفات تک رہی۔

(سيرت عائشه منا بحواله مند احمر جلد ٢ ص ١٠٤)

# حضرت عائشه كي احتياط اور حضور عليه كي اجازت:

ایک مرتبہ سیدہ عائشہ کے ایک رضائی چپا طنے کیلئے آئے لیکن سیدہ نے غیر محرم سیجھتے ہوئے طفے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ سیجھتی تھیں کہ اگر میں نے دودھ پیا ہے تو عورت کا پیا ہے عورت کے دیور کا بھھ سے کیا تعلق ۔ حضور علیہ جب تشریف لائے تو آپ نے حضور علیہ سے سے دریافت کیا۔ حضور علیہ نے فرمایا وہ تمہارا چپا ہے اس کو اندر بلالو۔

اس کو اندر بلالو۔

(سیرت عائشہ سیم ۳۰ بحالہ بخاری جلد ۲ ص ۹۰۹)

#### عجيب سزا:

ایک دفعہ حضرت عائشہ ٹیمار پڑیں۔ لوگوں نے کہاکس نے ٹوٹکا کیا ہے۔
انہوں نے ایک لونڈی کو پوچھا کہ کیا تو نے ٹوٹکا کیا ہے۔ اس نے اقرار کیا، پوچھا
کیوں؟ بولی تاکہ آپ جلد مر جائیں تو میں جلدی چھوٹوں، تھم دیا کہ اس کوکسی شریر
کے ہاتھ بچ ڈالو۔ اور اس کی قیت سے دوسرا غلام خرید کرکے آزاد کر دو۔ چنانچہ
ایسا بی کیا گیا۔ گویا کہ ایک قتم کی سزاتھی، لیکن کتنی عجیب! (متدرک عاکم کتاب

الطب) میں ہے کہ لونڈی کو سزا خلاف شریعت امر کے ارتکاب پر دی۔ (سیرت عائشہ ص ۱۳۷)

# سیدہ کی برکت سے امت پر آسانی:

ایک سفر میں سیدہ عائشہ رسول اللہ علیہ کے ساتھ تھیں۔ سیدہ عائشہ کے کے ساتھ تھیں۔ سیدہ عائشہ کے گئے میں ہار تھا۔ قافلہ واپس ہو کر جب مقام ذات الحیش پہنچا تو وہ ٹوٹ کر گر پڑا۔ پہلے واقعہ سے حضرت عائشہ کو تنبیہ ہو چکا تھا۔ لہذا فوراً حضور علیہ کو مطلع کیا گیا مصبح قریب تھی۔ حضور علیہ کے قافلہ کو پڑاؤ کا تھم ارشاد فرمایا اور صحابہ کو اس کے دھونڈ نے کو دوڑایا۔

اتفاق یہ کہ جہال فوج نے پڑاؤ ڈالا وہال مطلق پانی نہ تھا۔ استے میں نماز کا وقت ہوگیا۔ لوگ حضرت ابوبکر ﷺ کی پاس آگر پریشانی کا اظہار کرنے گئے۔
سیدنا ابوبکر ؓ سیدھے سیدہ عائش ؓ کے پاس آئے۔ دیکھا کہ حضورع ﷺ ان کے زائو پر مررکھے آرام فرما رہے ہیں۔ نہایت غصے سے فرمایا، ہر روزتم ہی سب کے لئے مصیبت کا باعث بنتی ہو۔ غصہ میں ان کے پہلو میں کئی کو نچ بھی دیئے لیکن وہ حضور علیہ ہوگئے کی تکلیف کے خیال سے ہل بھی نہ سکیں۔ جب آپ بیدار ہوئے تو حق تعالی شاخ نے آیت میں مسلمانوں کو بتایا گیا کہ پانی تعالی شاخ نے آیت تیم مازل فرمائیں۔ اس آیت میں مسلمانوں کو بتایا گیا کہ پانی نہ طنے کی صورت میں تیم کر کے نماز اوا کرو۔ تیم کی سہولت نازل ہونے سیدنا ابوبکر ؓ کو خاص مسرت حاصل ہوئی اور حضرت عائش ؓ سے مخاطب ہو کر تین بارکہا۔ ابوبکر ؓ کو خاص مسرت حاصل ہوئی اور حضرت عائش ؓ سے مخاطب ہو کر تین بارکہا۔ انک لسمبار کہ انک سمبار کہ بے حدخوش ہوئے کہا کہ یہ پہلی برکت نہیں بلکہ تمہاری برکت سے اور بھی بہت سی ہوتے ہوئے کہا کہ یہ پہلی برکت نہیں بلکہ تمہاری برکت سے اور بھی بہت سی ہوتے ہوئے کہا کہ یہ پہلی برکت نہیں بلکہ تمہاری برکت سے اور بھی بہت سی ہوتے ہوئے کہا کہ یہ پہلی برکت نہیں بلکہ تمہاری برکت سے اور بھی بہت سی ہوتے ہوئے کہا کہ یہ پہلی برکت نہیں بلکہ تمہاری برکت سے اور بھی بہت سے ہوتے ہوئے کہا کہ یہ پہلی برکت نہیں بلکہ تمہاری برکت سے اور بھی بہت سی ہوتے ہوئے کہا کہ یہ پہلی برکت نہیں بلکہ تمہاری برکت سے اور بھی بہت سے

آسانیوں کے حکم نازل ہو چکے ہیں۔

(سيرت عا تشاص ٤٨ بحواله مند احد جلد ٢، صفح ٢٤٣،٣٤٢)

#### واقعها فك:

شعبان من ۵ بجری میں سیدہ عائشہ کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا جس نے نہ صرف سیدہ عائشہ کو بلکہ حضور علیہ کی زندگی میں بھی ایک اضطراب بیدا کیا۔ اس واقعہ کو واقعہ افک کہتے ہیں۔

اور اس کی تفصیل بخاری اور دوسری کتابوں میں بوں ہے۔شعبان س ہجری میں سرکار دو عالم ﷺ نے غزوہ بنی مصطلق کے لئے رخت سفر باندھا۔ صحابہ کرام کی ایک اچھی خاصی تعداد آپ کے ہم رکاب تھی۔ منافقوں کو قرائن وشواہد سے معلوم ہو گیا تھا کہ اس غزوہ میں کوئی خوزیز جنگ نہ ہوگی لہذا ان کی اچھی خاصی تعداد اسلامی فوج میں شامل ہوگئ۔ اس سے قبل منافق اتنی تعداد میں اسلامی فوج میں بھی شامل نہ ہوئے تھے۔ اس سفر میں حضرت عاکثہ آپ کے ہم رکاب تھیں۔ آٹ نے چلتے وقت اپنی بوی بہن حضرت اساءً کا ایک ہار عاریاً (ادھار) يبننے كيلئے ليا تھا۔ ہار كى لڑياں اتنى كمزور تھيں كەنوٹ جاتى تھيں۔اس زمانہ ميں يرده كا تعلم نازل مو جِكا تها للندا سيده عائشة اين محمل مين سوار موتين اور جب اتارى جاتیں تو محمل سمیت ہی اتاری جاتیں اور محمل پر بردے لئے رہتے تھے۔ حضرت عائشة اس زمانه میں نہایت دبلی تبلی تھیں۔ چنانچہ محمل اٹھانے میں ساربانوں ( کجاوہ اٹھانے والے) کو پچھ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ سیدہ عائشہ اس میں سوار ہیں بھی یا نہیں۔غزوہ بنی المصطلق سے واپسی پر مدینہ کے قریب ایک مقام پر حضور علیہ نے قیام کرنے کا تھم دیا۔ رات کے پچھلے پہر قافلہ کو روانگی کا تھم دے دیا گیا لیکن

حضرت عائشہ اور وائی کاعلم نہ ہو سکا۔ قافلہ کے کوچ کرنے سے پچھ در قبل حضرت عائشہ اور وائی کاعلم نہ ہو سکا۔ قافلہ سے ذرا دور نکل کر باہر آڑ میں چلی انٹیہ محمل سے نکل کر قضاء حاجت کیلئے قافلہ سے گلے پر ہاتھ پڑ گیا دیکھا تو ہار نہ تھا بہت گھبرائیں اور واپس جا کر ہار ڈھونڈ نے لگیں۔ بعض روایات میں ہے کہ ہار وہیں ٹوٹ گیا تھا اور اس کے دانوں کو اکٹھا کرنے میں دیر ہوگئ۔ ان کا خیال تھا کہ میں جلدی واپس لوٹ آؤں گی۔ اس وجہ سے نہ کسی کو اس واقعہ کی اطلاع دی اور نہ آدمیوں کو اپ انظار کا تھم دے کر گئیں تھیں۔ قافلہ چونکہ کوچ (روائی) کیلئے تیار تھا۔ اس وجہ سے سار بانوں نے سیمجھ کر کہ سید اخمل میں تشریف فرما ہیں محمل کو اوٹ پر رکھتے ہوئے اس کے جلک اونٹ پر رکھتے ہوئے اس کے جلکے اوٹ کی کیلئے میں دیا گئی کیا تیار تھا۔ اس وجہ سے سار بانوں نے سیمجھ کر کہ سید انجمال میں تشریف فرما ہیں محمل کو اونٹ پر رکھتے ہوئے اس کے جلکے اوٹ کی کیلئے میں دیار ملا۔

جب ہار لے کر لشکر کے قیام کی جگہ پر واپس آئیں تو وہاں بالکل سناٹا تھا اور لشکر جا چکا تھا۔ بہت پر بیٹان ہوئیں لیکن فورا ہی مزید پر بیٹان ہوئے بغیر عقل مندی کا ثبوت دیا یہ خیال کر کے کہ جب آپ آئندہ مقام پر پہنچ کر مجھے نہ پائیں گے تو اس جگہ میری تلاش کیلئے آدمی روانہ فرمائیں گے اس جگہ چادر اوڑھ کر پڑر ہیں اور سو گئیں۔

سیرنا مفوان بن معطل سلمی ایک صحابی سے جو ساقہ (Reas) میں سپریا مفوان بن معطل سلمی ایک صحابی سے جو ساقہ (Guard) میں سپریوں اور فوج کی گری پڑی چیزوں کے انتظام کے لئے اشکر کے سابقہ پڑاؤ کے مقام پر پہنچے تو انہوں نے حضرت عائشہ کو دیکھتے ہی بیچان لیا۔ کیونکہ پردہ کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے حضرت عائشہ کو دیکھا ہوا تھا۔ دیکھتے ہی انسالله پڑھا سیرہ کی ان کی آواز سے تنکھ کھل گئی۔ فوراً جاور سے منہ ڈھانپ لیا۔

سیدہ خود فرماتی ہیں بخدا! صفوان نے مجھ سے بات تک نہیں کی اور نہ
ان کی زبان سے سوائے اناللہ کے میں نے کوئی کلمہ سا۔ (غالبًا سیدنا صفوانؓ نے
باآواز بلندائی لئے اناللہ کہا تا کہ سیدہ بیدار ہو جا کیں اور خطاب و کلام کی نوبت نہ
آئے چنانچہ ایسا ہی ہوا) سیدنا صفوانؓ نے اپنا اونٹ لا کر سیدہ عاکشؓ کے قریب
بٹھلا دیا (محمد بن اسحاق کی روایت ہے کہ صفوانؓ اونٹ سامنے کر کے خود پشت پھیر
کر پیچھے ہٹ گئے)۔

سیدہ اون ہو گئے اور عین دو پہر کے وقت نشکر اسلامی میں جا پہنچ۔ یہ ایک معمولی واقعہ مان ہو گئے اور عین دو پہر کے وقت نشکر اسلامی میں جا پہنچ۔ یہ ایک معمولی واقعہ تھا لیکن منافقین نے اس پر برے برے حواثی چڑھائے، وابی تابی بکیں اور یہ مشہور کیا کہ نعوذ باللہ اب وہ پاک دامن نہیں رہیں۔ گویا کہ عیسائیوں میں سیدہ مریم علیہ السلام پر جو پچھ گزری اسلام میں اس کا اعادہ برنے زور وشور سے ہوا۔ مدینہ طیب پہنچ کر سیدہ عائش بیار ہو گئیں۔ ایک مہینہ بیاری میں گزرا لیکن منافقین مدینہ طیب پہنچ کر سیدہ عائش بیار ہو گئیں۔ ایک مہینہ بیاری میں گزرا لیکن منافقین نے اس عرصہ میں اس خبر کو خوب ہوا دی۔ نیک دل مسلمانوں نے تو اس افواہ کو سنتے بی کانوں پر ہاتھ رکھا اور کہا سبحان اللہ ھذا بھتان عظیم۔ (سجان اللہ بیتو بیا بہتان ہے)۔ سیدنا ابوابوب انصاری نے اپنی المیہ سے کہا ام ابوب! اگرتم سے کوئی یہ کہتا تو کیا تم مان لیتیں؟ وہ بولیں ''استغفراللہ! کیا کی شریف کا یہ کام ہے؟۔ تو سیدنا ابوابوب نے فرمایا۔ سیدہ عائش تو تم سے کہیں زیادہ شریف ہیں کیا ان سے ایسا ہوسکتا ہے؟۔

ریکس المنافقین عبداللہ بن الی اور دوسرے منافقین کے علاوہ تین مسلمان بھی اس سازش میں مبتلا ہو گئے۔حضرت حسان بن ثابت ،حضرت حمنہ بنت جش اور حضرت مسطح بن اثاثہ علائکہ ان مسلمانوں میں اول الذکر دو حضرات اس سفر

میں شریک نہ تھے۔

سیدنا حسان بن ثابت کو معاذ الله واقعه کی صحت سے بحث نہ تھی۔ بلکہ ان کو صفوال کی بدنای پر مسرت تھی ان کو ملال تھا کہ بیرونی لوگ ہمارے ہاں آکر زیادہ معزز کیوں بن گئے چنانچہ ایک تصیدہ میں انہوں نے ان جذبات کا اظہار بھی کیا ہے:۔

امسى الجلابيب قد عزوا و قد كثروا ابن الفريعية امسى بيضته البلد ال قدر معزز مو گئ اور اتخ براه گئ اور فريعة كا بيا (حمان) اتا ذليل مو گيا۔

(سیرة ابن مشام ذکرافک)

حضرت حمنہ بنت جحش ام المونین سیدہ زینب بنت جش کی بہن تھیں۔ وہ سمجھیں کہ اس طرح وہ سیدہ عائش کے دامن کو بدنما کر کے اپنی بہن کو بڑھنے کا موقع دلائیں گی۔حضرت مسطع سے البتہ تعجب ہے کیونکہ وہ سیرنا ابوبکر کے قریبی عزیز تھے۔ لینی ان کی والدہ سیدنا ابوبکر کی خالہ زاد بہن تھیں اور مسطح رشتہ میں ان کے بھانج تھے اور سیدہ عائش ماموں زاد بہن تھیں۔

حضرت عائشہ کے خلاف مدینہ میں جوطوفان اٹھایا گیا تھا۔ ان کو اس کا مطلق علم نہ تھا کیونکہ وہ مدینہ و پنجتے ہی بیار ہو گئیں تھیں اور بیاری کی طوالت ایک ماہ تک رہی۔ لیکن سرکار دو عالم ملکتہ کے اس تلطف اور مہر بانی میں کی آجانے کی وجہ سے دل میں خلجان اور تر دو تھا۔ کہ کیا بات ہے کہ آپ گھر میں تشریف لاتے ہیں اور مجھ سے نہیں بلکہ دوسروں سے میرا حال دریافت کر کے واپس تشریف لے بیں اور مجھ سے نہیں بلکہ دوسروں سے میرا حال دریافت کر کے واپس تشریف یا و

اضافہ ہوتا تھا۔لیکن اس بے التفاتی کی وجہ میری سمجھ میں نہ آئی۔ ایک دن میں اور ام مطح قضاء حاجت کے لئے جنگل کی طرف چلیں۔عرب کا قدیم دستوریہی تھا کہ بدبوکی وجہ سے گھرول میں بیت الخلاء نہیں بناتے تھے۔ راستہ میں ام مطح کو کسی چیز سے کھوکر لگی۔ انہوں نے اینے بیٹے کو بدرعا دی۔سیدہ عائش نے فرمایا: ایسے مخص کو کیوں برا بھلا کہتی ہو جو بدر میں شریک ہوا۔ ام مطع نے کہا کیا تم کو اس قصہ کی خبر نہیں؟ سیدہ عائشہ نے فرمایا کیا قصہ ہے؟ اُم منطح نے سارا قصہ بیان کیا۔ یہ سنتے ہی یاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور سنتے ہی لرزہ سے مرض میں اضافہ ہو گیا۔ اور اس قدر صدمه ہوا کہ بلا اختیار یہ دل میں آیا کہ کسی کنویں میں جا کر اینے آپ کو گرا دول۔ صدمہ اور بدحواس کی وجہ سے اپنی ضرورت بھول گئیں اور بغیر قضائے حاجت کے راستہ ہی سے واپس آگئیں۔ جب حضور علی کے گر تشریف لائے تو آپ ے میں نے اینے مال باپ کے ہال جانے کی اجازت جابی تا کہ ان کے ذریعے سے اس واقعہ کی تحقیق کروں۔ آپ نے اجازت دے دی اور میں اپنے والدین کے ہاں آ گئی۔ میکہ میں آ کر میں نے اپنی مال سے یوچھا کیا آپ کومعلوم ہے کہ لوگ میری بابت کیا کہتے ہیں؟ مال نے کہا: بیٹی تو رنج نہ کر بید دنیا والوں کا قاعدہ اور دستور ہے کہ جوعورت خوبصورت اور خوب سیرت اور اینے شوہر کے نزدیک بلند مرتبت ہوتی ہے تو حمد کرنے والے اس کے ضرر کے دریے ہوتے ہیں۔ میں نے كہا سبحان الله كيا لوگوں كو اور ميرے والد اور حضور علي كو اس بات كاعلم ہے؟ وہ بولیں ہاں، تو میں نے کہا اے ماں! اللہ تعالی تمہاری مغفرت کرے لوگوں میں تو اس کاچرچا ہے اورتم نے مجھ سے ذکر تک نہ کیا یہ کہ کر آگھوں میں آنسو اہل یڑے اور شدت غم سے چینی نکل گئیں۔ سیدنا ابوبکر الاخانہ میں قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ میری جیخ س کر نیجے آئے اور میری مال سے دریافت کیا۔ ماں نے کہا کہ اس کو اس قصہ کی خبر ہوگئ ہے بیان کر حضرت ابوبکر کی آنکھوں سے بھی آنسونکل پڑے۔ تمام رات آنسو بہاتے گزری۔

اس طرح صح ہوگی گوسیدہ عائش کی بے گناہی اور پاک دامنی مسلم تھی لیکن شریر لوگوں کے اس الزام سے آپ نہایت مضطرب تھے۔ ادھر نزول وی میں تاخیر ہوئی تو رسول اللہ علی نے سیدنا علی اور سیدنا اسامہ سے مشورہ فرمایا۔ حضرت اسامہ نے عرض کیا یارسول اللہ اوہ آپ کے اہل میں سے ہیں جو آپی شایان شان اور منصب نبوت و رسالت کے مناسب ہیں۔ ان کی عفت وعصمت کا پوچھنا ہی کیا۔ آپ کے حرم محرم می طہارت و نزاجت سورج سے زیادہ عیاں ہے اور شبنم سے زیادہ پاکھی ہے۔ اس میں رائے اور مشورہ کی کیا ضرورت ہے؟ سیدنا علی سے نیادہ پاکھی اور مشورہ کی کیا ضرورت ہے؟ سیدنا علی سے خیال ہے میاں کے خیال سے بیعوش کیا۔

یار سول اللہ! اللہ نے آپ پر سنگی نہیں کی۔ عور تیں ان کے سوا بہت ہیں۔ آپ مجبور نہیں مفارفت آپ کے اختیار میں ہے لیکن پہلے گھر کی باندی اور خادمہ سے شخقی فرما لیس اس لئے کہ باندی اور خادمہ بہ نسبت اوروں کے خاتگی حالات سے زیادہ باخبر ہوتی ہیں۔

حضور علی فی سیدنا علی کے مشورہ کے مطابق خادمہ بریرہ کو بلوایا اور اس سے بوچھا کہ کیا تو گواہی دیت ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ بریرہ نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا میں تجھ سے کچھ دریافت کرنا چاہتا ہوں اسے چھپانا نہیں بریرہ نے عرض کیا کہ میں ہرگر نہیں چھیاؤں گی۔ آپ دریافت فرما کیں۔

آپ نے پوچھا کہ کیا تو نے عائشہؓ سے کوئی ناپندیدہ چیز دیکھی ہے؟ اور اے بریرہ! اگر تو نے ذرہ برابر بھی کوئی شئے الیی دیکھی ہو جس سے مجھ کو شبہ اور تردد ہوتو بتلادے۔ بربرہ نے جواب میں عرض کیا۔ قتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا میں نے عائشہ کی کوئی بات معیوب اور قابل گرفت بھی نہیں دیکھی مگر یہ کہ وہ ایک کمن لڑکی ہے۔ آٹا گندھا ہوا چھوڑ کر سو جاتی ہے بکری کا بچہ آکر اسے کھا جاتا ہے۔ یعنی وہ تو اس قدر بے خبر ہے وہ دنیا کی چلا کیوں کو کیسے جان سکتی ہے۔ رسول اللہ علی حضرت بربرہ کا یہ جواب من کر معجد میں تشریف لے جان سکتی ہے۔ رسول اللہ علی حضرت بربرہ کا یہ جواب من کر معجد میں تشریف لے گئے اور منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فر مایا۔ اول خدا کی حمد و ثنا کی اور بعدازاں عبداللہ بن الی کی خباشت کا ذکر کے ارشاد فر مایا۔

مسلمانوں! کون ہے جو میری اس خص کے مقابلہ میں مدد کرے جس نے ایج اہل میں مدد کرے جس نے ایخ اہل میں سے اہل ہیت کے بارے میں ایذاء پہنچائی ہے۔ بخدا! میں نے ایخ اہل بیت سے سوائے نیکی اور پاکدامنی کے اور پھی نہیں دیکھا اور علی هذا القیاس جس شخص کا ان لوگوں نے نام لیا ہے اس سے بھی سوائے خیر اور بھلائی کے اور پھی نہیں دیکھا۔ یہ من کر قبیلہ اوس کے سردار سیدنا سعد بن معاد گھڑے ہو گئے اور عرض کیا یارسول اللہ! میں آپ کی اعانت کیلئے عاضر ہوں۔ اگر یہ شخص ہمارے قبیلہ اوس کا ہوا تو ہم خود بی اس کی گردن اڑا دیں گے اور اگر قبیلہ خزرج کا ہوا اور آپ نے تھم دیا تو ہم خیل کریں گے۔

خاموش کیا۔

سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ دن بھی میرا روتے ہوئے گزرا۔ رات بھی اس طرح گزری۔ جب صبح ہوئی تو میرے والدین بالکل میرے قریب آکر بیٹھ گئے۔ اور میں برابر روئے جا رہی تھی۔ اسے میں ایک انصاری عورت آگئ، مجھے روت دکھے کہ رسول اللہ انسان میں سے کہ رسول اللہ علیہ کر وہ بھی میرے ساتھ رونے گئی۔ ہم ای حالت میں سے کہ رسول اللہ علیہ تشریف لے آئے اور سلام کر کے میرے قریب بیٹھ گئے۔ اس واقعہ کے بعد سے آج تک بھی میرے پاس آکر نہیں بیٹھے سے۔تشریف فرما ہوکر آپ نے اول خداکی حمد و ثناء کی اس کے بعد آپ نے محمد مخاطب کر کے ارشاد فرمایا:۔

عائشہ! مجھ کو تیری جانب سے الی الی خبر پیچی ہے اگر تو اس جرم سے بری ہے تو عنقریب اللہ تعالی تجھ کو ضرور بری کرے گا۔ اور اگر تو نے کی گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو اللہ تعالی سے توبہ اور استغفار کر۔ اس لئے کہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما تا ہے۔

سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ نے اپنی یہ بات ختم کی تو اس وقت میرے آنسو خٹک ہو گئے اور ایک قطرہ بھی آ نکھ میں باقی نہ رہا۔ دل نے اپنی برأت کے یقین کی بناء پر اطمینان محسوں کیا اور بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ اور اس وقت قلب کو یقین کامل اور جذب تام تھا کہ اللہ تعالی ضرور میری بریت فرمائیں گے۔لیکن یہ وہم و گمان نہ تھا کہ میرے بارے میں اللہ تعالی ایک وحی نازل فرمائیں گے جس کی ہمیشہ تلاوت ہوتی رہے گی اور میری ان الفاظ میں برأت کی جائے گی جو محدوں اور نمازوں میں پڑھی جائیں گی۔

صرف به امير تقي كه رسول الله عليه و بذريعه خواب ميري برأت بتلا دي

جائے گی اور اس طرح الله تعالی مجھ کو اس تهمت سے بری کرے گا۔

اب وقت آگیا تھا کہ عالم غیب کی زبان گویا ہو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ کہ حضور علیقہ ابھی اپنی جگہ سے اٹھے نہ تھے کہ دفعۂ وقی کے آثار نمودار ہوئے۔ باوجود شدید سردی کے بیثانی مبارک سے موتوں کی طرح پسینہ کے قطرات شکینے گئے۔

(محمد بن اسحاق کی روایت ہے کہ) سیرہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جس وقت آپ پر وحی کا نزول شروع ہوا بخدا! میں بالکل نہیں گھبرائی حالانکہ میرے ماں باپ کا خوف سے یہ حال تھا کہ مجھ کو اندیشہ ہوا کہ کہیں ان کی جان نہ نکل جائے سیرنا الوبکر کا حال یہ تھا کہ بھی سرکار دو عالم اللہ اللہ کی طرف دیکھتے اور بھی میری طرف جب رسول اللہ اللہ کی کے مطابق نہ برتا کہ مبادا وحی اس کے مطابق نہ برال ہو جائے جیسا کہ لوگ کہتے ہیں جو پھر قیامت تک نہیں ٹل سکے گا۔ اور جب مازل ہو جائے جیسا کہ لوگ کہتے ہیں جو پھر قیامت تک نہیں ٹل سکے گا۔ اور جب میری طرف دیکھتے تو میرے سکون اور اطمینان کو دیکھ کر ان کو ایک گونہ امید ہوتی۔ ماسوا سیدہ عائش کے سارا گھر اس خوف و رجاء اور امید و بیم کی شکش میں تھا کہ وحی کا نزول ختم ہوا اور چبرہ انور پر مسرت و بشاشت کے آثار نمودار ہوئے۔ مسکراتے ہوئے اور دست مبارک سے جبین منور کے بسینہ کو یو نچھتے ہوئے سیدہ عائش کی طرف متوجہ ہوئے اور پہلاکلہ جو زبان مبارک سے نکلا وہ یہ تھا۔

عائشہ! تخیے مبارک ہو۔ بے شک اللہ تعالی نے تیری برات نازل کی ہے قرآن کی صورت میں۔ میری والدہ نے کہا عائشہ! اٹھو اور اپنے خاوند کا شکر ادا کرو۔ سیدہ عائش نے ناز کے ساتھ جواب دیا: میں صرف اپنے خدا کا شکر ادا کروں گی جس نے میری برات نازل فرمائی میں کسی اور کی ممنون نہیں۔ (سیدہ عائش کا اس حالت میں شکر نبوی سے انکار کرنا ناز مجوبی کے مقام سے تھا اور نازکی

حقیقت یہ ہے کہ دل جس شئے سے لبریز ہو زبان سے اس کے خلاف اظہار ہو۔ ظاہر میں یہ ایک ناز تھا لیکن صد ہزار نیاز اس میں مستور تھا)۔ اس کے بعد حضور علیقہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے اس بارے میں یہ آیات نازل فرمائی ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے:۔

'د حقیق جن لوگوں نے بیر طوفان بریا کیا ہے وہ تم میں ایک جماعت ہے۔تم اس کو اینے لئے شرنہ مجھو بلکہ وہ فی الحقیقت تمہارے لئے خیر ہے۔ ہر شخص کیلئے گناہ کا اتنا ہی حصہ ہے جتنا اس نے کمایا اور (جو) اس طوفان کے بوے حصے کا متولی بنا ہے اس کیلئے بوا عذاب ہے۔ اس بات کو سنتے ہی مسلمان مردول اور مسلمان عورتوں نے اپنے گئے نیک گمان کیوں نہ کیا اور یہ کیوں نہ کہا کہ یہ صریح بہتان ہے اور کیوں نہ لائے اس ہر جارگواہ۔ پس جب کہ بیلوگ گواہ نہ لائے تو بس بیالوگ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ اور اگرتم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور مہربانی نہ ہوتی تو تم کو اس چیز میں کہ جس میں تم گفتگو کر رہے ہوسخت عذاب پہنچتا۔ جب کہتم اس کواپنی زبانوں سے نقل کرتے ہواور اپنے منہ سے الیمی بات کہتے ہوجس کی تم کو تحقیق نہیں اور تم اس کو آسان سمجھتے ہو اور اللہ تعالی کے نزدیک بہت بوی ہے اورتم نے اس خبر کو سنتے ہی یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمارے لئے الی بات کا زبان پر لانا ہی زیبانہیں۔تم کو پیکہہ دینا چاہئے تھا کہ سجان اللہ ریو بہتان عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ تم کونفیخت کرتا ہے کہ آئندہ ایسی حرکت نہ کرو گے اگرتم ایمان والے ہو۔ اور الله تعالی تمہارے لئے اینے احکام کو واضح طور بر بیان کرتا ہے اور الله علیم اور تحکیم ہے۔ تحقیق جولوگ اس بات کو پیند کرتے ہیں کہ بے حیائی کی بات کا مسلمانوں میں چرچا ہو ان کیلئے دنیا اور آخرت میں درد ناک عذاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے اور اگر اللہ کا فضل اور

رحمت نه ہوتی (تو نه معلوم کیا مصیبت آتی) اور بے شک الله تعالی رؤف و رحیم ہے۔ (پارہ ۱۸ سورۃ النورآیت ۱۱ تا ۲۰)

رسول الله علی جب ان آیات برأت کی حلات سے فارغ ہوئے اور سیدنا صدیق اکبر فی اپنی عفت ماب کی عصمت و طہارت پر حق تعالیٰ شانہ کی شہادت کوس لیا تو آپ نے اسی وقت اٹھ کر اپنی بیٹی سیدہ عائش کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ سیدہ عائش نے کہا ابا جان پہلے سے آپ نے جھے کو کیوں نہ بے قصور سمجھا۔ سیدنا ابو کر نے جواب دیا کہ کون سا آسان مجھ پر سایہ ڈالے اور کون سی زمین مجھ کو اٹھائے اور تھائے جب کہ میں اپنی زبان سے وہ بات کہوں جس کا مجھے علم نہ ہو۔ بعداذاں رسول اللہ علی محمد میں تشریف لائے اور مجمع عام میں حضرت عائش کی برأت میں نازل شدہ آیات کی تلاوت فرمائی۔

جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ فتنہ اصل میں منافقین نے شروع کیا تھا لیکن تین کیے مسلمان اپنی سادہ لوحی کی وجہ سے منافقین کے دھوکہ میں آگئے تھے ان پرحد فذف جاری کی گئی یعنی اسی اسی دُر ّے مارے گئے اور وہ اپنی غلطی سے تائب ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو معاف فرما دیا جیسا کہ آیات سے متر شح ہے۔

اور عبداللہ بن ابی کے بارے میں مشہور قول یہ ہے کہ اس کو سز انہیں دی گئی اس لئے کہ وہ منافق تھا۔ لیکن بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس پر بھی حد جاری کی گئے۔ واللہ اعلم۔

(فتح الباری جلد ۸ص ۳۲۱ روح المعانی جلد ۱۰مفی ۱۰۹ میل ۱۰۹ میل ان فا کده (جو آیات ام المومنین سیده عاکش کی برأت کے بارے میں نازل ہوئیں ان میں ان کی فضیلت و منقبت ظاہر و باہر ہے۔ الله تعالی نے ان کو اس بہتان سے بری فرمایا اور مغفرت اور رزق کریم کا وعده فرمایا جس سے ان

کی مغفرت کا قطعی اور یقینی ہونا معلوم ہوا۔ للبذا اب جو اس شبنم کی طرح پاکیزہ صفت خاتون پر (جس کی پاکیزگ کی گواہی خود رب العالمین نے دی) تہمت لگائے وہ قرآن حکیم کا صرح کمذب اور منکر ہونے کی وجہ سے بالا جماع دائرہ اسلام سے خارج ہے۔

(ملاحظہ ہوالصارم المسلول علی شاتم الرسول)

اور نزول وی میں جو ایک ماہ تاخیر ہوئی اس میں حکمت یہ تھی کہ سیدہ عائش کے مقام عبودیت کی تکیل ہو جائے کہ جب مظلومانہ گریہ و زاری اور عاجزانہ بے تابی و اضطراری اور بارگاہ ذوالجلال میں فقیرانہ تذلل اور تمسکن اور مضطربانہ تضرع اور ابتہال حد کمال کو پہنچ جائے اور سوائے خدا کے کسی سے کوئی امید باقی نہ رہے۔ اور خدا اور اس کے رسول کے ساتھ حسن طن رکھنے والوں کے قلوب وی المہی کے انتظار میں ماہی بے آب کی طرح تر پنے لگیں اس وقت حق تعالی شائہ نے بارانِ وی سے اپنے محبوب اور مخلص بندوں کے مردہ دلوں کو حیات بخشی اور صدیقہ ارانِ وی بات و نزاہت کے بیش بہا خلعت سے سرفراز فرمایا۔

مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے کسی شخص یعنی فردِ واحد کے معاملے کو اتنا شرح و بسط سے بیان نہیں فرمایا جتنا حضرت عائش کے معاملے کو طوالت کے ساتھ ذکر فرمایا۔ اسی لئے راقم الحروف نے بھی اس واقعہ کو تفصیلاً ذکر کیا تا کہ اولاً حصول برکت کیلئے قرآنِ کریم سے مشابہت ہو جائے اور ٹانیا اس واقعہ سے مسلک حصول برکت کیلئے قرآنِ کریم سے مشابہت ہو جائے اور ٹانیا اس واقعہ سے مسلک حقیق بڑے بڑے حالات و واقعات ہیں وہ بھی قاری کے سامنے آجا کیں۔ حافظ این حجر عسقلانی نے واقعہ افک کے فوائد و لطائف کو اپنی کتاب فتح الباری جلد ۸ میں حسامے کے وائد و لیان کیا ہے)۔

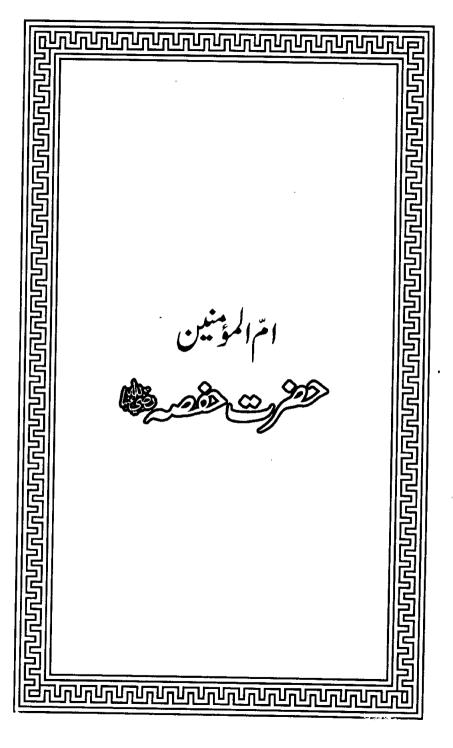

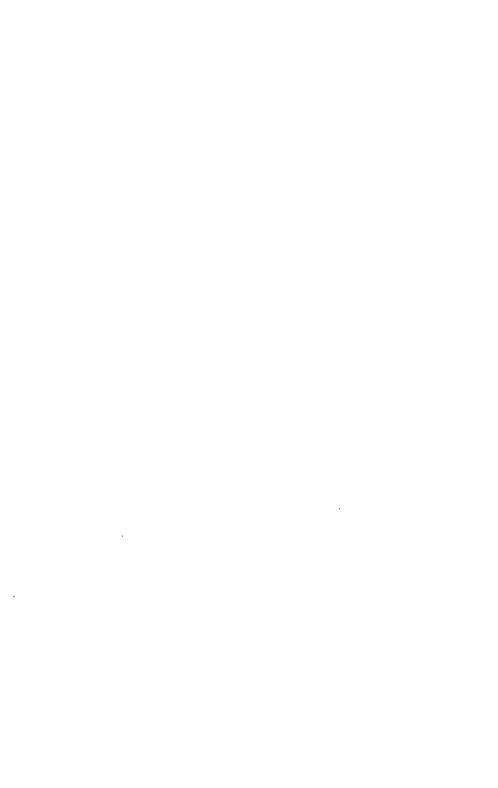

# 

اصل نام مع والده كا نام:

أمّ المؤمنين حضرت هفصةٌ دختر زينب بنت مظعون ـ

والدكانام اور خاندان:

فاروقِ اعظم حضرت عمر فاروق في قريش اولا دِ كعب.

سلے کس سے نکاح ہوا؟:

حضور الله على الله على الله عضوت حسين بن حدافة سے نكاح موا تھا جنہوں نے حبشہ اور مدینہ دونوں جگہ جمرت كى چر جنگ أحد ميں شريك موكر زخى موئ اور مدينه ميں وفات يائى۔

حضور علی اور کتنی عمر میں نکاح ہوا؟:

شعبان سن ۳ ہجری حضور مالی کے عمر ۵۵ سال ۲ ماہ اور حضرت هفسه کی عمر تقریباً ۲۲ برس تھی۔

كَنْغُ عرصه حضور عليه كى خدمت ميں رہيں؟:

۸ سال ـ

وفات كب اور كهال موكى؟:

جمادی الاولی سن اسم ججری بعمر ۲۰ سال مدینه منوره میں وفات پائی۔ (تاریخ اسلام ص ۳۲۸)

# گوشه نشینی سے نقصان:

حضرت حفصہ گواختلاف امت سے شدید نفرت تھی۔ جنگ صفین کے بعد جب تحکیم کا واقعہ پیش آیا تو ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن عراس کو فتہ بچھ کر گوشہ نشین ہونا چاہتے تھے۔ کیونکہ قاتلان عثان ہے قصاص لینے کے سلسلے میں حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی گفتگو منافقین کے ہنگامے کی نذر ہوگئی تھی۔ ایک دن وہ اپنی بہن حضرت حفصہ کے پاس گئے اور کہا کہ آپ و کیھ رہی ہیں لوگوں کا کیا حال ہے۔ لیکن سیدہ حفصہ نے کہا کہ گو اس شرکت میں تمہارا کوئی فائدہ نہیں تاہم تمہیں شریک ہونا چاہئے۔ کیونکہ لوگوں کو تمہاری رائے کا انظار ہوگا اور مجھے ڈر ہے کہ تمہارے نہ جانے اور گوشہ نینی اختیار کرنے سے ان میں اختلاف نہ ہو حائے۔

(ازواج مطهرات حیات و غدمات ص ۱۲۲ مؤلفه ذا کشر حافظ حقانی میان قادری ـ ناشر: دارالاشاعت کراچی )

# رفاقت نبيء ليليه كي خواهش:

ایک مرتبہ حضرت حفصہ اور حضرت عائش مضور علیہ کے ساتھ کی سفر میں چلی جا رہی تھیں۔ رات کے وقت حضور علیہ حضرت عائش کے اونٹ کے قریب چلتے تھے۔ ایک دن حضرت حفصہ نے حضرت عائش سے کہا کہ آج رات کو تم میرے اونٹ اور میں تمہارے اونٹ پر سوار ہو جاؤں پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ مصرت عائش اس بات پر رضا مند ہو گئیں۔ دونوں نے اپنے اونٹ تبدیل کر لئے۔ حضرت عائش اس بات پر رضا مند ہو گئیں۔ دونوں نے اپنے اونٹ تبدیل کر لئے۔ رات کے وقت رسول اللہ علیہ اس اونٹ کے قریب چلتے رہے جس پر سیدہ حفصہ اس سوار تھیں۔ اس طرح سیدہ حفصہ کی یہ خواہش پوری ہوگئی۔

(ازواج مطهرات حیات و خدمات ص ۱۲ مؤلفه و اکثر حافظ حقانی میان قادری، ناشر: دارالاشاعت کراچی ؟

## اعمال کی برکت:

حضرت قیس بن سعدٌ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم ﷺ نے سیدہ حفصہ کو طلاق دیے دی۔ (طلاق رجعی لینی جس طلاق میں رجوع ہو سکے) اس اثناء میں ان کے دو مامول حضرت قدامہ بن مظعون اور حضرت عثان بن مظعون ان کے یاس آئے۔ دیکھا کہ سیدہ هصه رو رہی ہیں اور فرما رہی ہیں کہ خدا کی قتم حضور مباللہ نے مجھے کسی عیب کی وجہ سے طلاق نہیں دی ( کچھ دریہ میں ) رسول اللہ علیہ کے تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے جرائیل علیہ السلام نے کہا ہے کہ هصة کی طلاق سے رجوع فرما کیجئے۔ کیونکہ وہ بہت زیادہ روزے رکھنے والی اور بہت زیادہ نماز پڑھنے والی اور پرہیز گار ہے اور وہ جنت میں بھی آپ کی بیوی ہوں گی۔ فائدہ (سیدہ هضه یک مرتبہ اور منزلت کا اندازہ لگائیں کہ پیغبر علیہ اگر کسی بشری تقاضے کے تحت انہیں طلاق دیتے ہیں تو جرائیل امین الله تعالیٰ کا علم لے كرآتے ہیں اور حضور علی ہے اس طلاق کا رجوع کراتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ بہ صرف دنیا ہی میں آپ کی بیوی نہیں بلکہ جنت میں بھی آپ کی بیوی ہوگی )۔ (طیقات ابن سعد جلد ۸ص۸۸)

# جائداد كو وقف كرنا:

سیدہ هفسہ یف وفات کے وقت اپنے بھائی سیدنا عبداللہ بن عمر کو وصیت فرمائی اور غابہ میں اپنی جائیداد جو سیدنا عمر ان کو دے گئے تھے اس کو صدقہ کر کے وقف کر دیا۔ (غابہ مدینہ منورہ میں ایک مشہور جگہ ہے) (عیون الاثر جلد ۲ ص ۳۹۲)

# نفلی روزه اور قضاء:

ایک دفعہ سیدہ عائشہؓ اور سیدہ حفصہؓ نے نفلی روزہ رکھا۔ تو کسی نے ہدیہ کے طور پر کھانا بھیجا تو انہوں نے اس کھانے کو کھا کر روزہ افطار کر لیا (لینی روزہ باقی نہ رکھا) پھر کچھ در کے بعد حضور علیہ گھر تشریف لائے تو سیدہ حضہ جلدی ہے بول بڑیں کہ یارسول اللہ! میرا اور عائشہ کا نفلی روزہ تھا ہمیں کچھ کھانا ہدیہ کے طور برآیا اور ہم نے اس پر روزہ افطار کر لیا۔ تو رسول اللہ علی فی نے فرمایا کہ اس کی جگہ پر ایک اور دن کا روزہ رکھ لو۔ تو سیدہ عائشہ ؓ نے فرمایا کہ حضرت حفصہ مجھے پر كلام ميس سبقت لے كئى اور يد كول نه ہوتا آخروه اين باب عمر فاروق كى بيلى تقى۔ فائده (امام ابو حنيفة اس حديث كي وجه سے نقل كو بلاسب توڑنا جائز نهيس سجھتے اور وجوب قضاء کا حکم لگاتے ہیں اور اس میں کفارہ نہیں ہے۔ یہی امام مالک کا مسلک ہے۔ باقی ائمہ کرام وجوب قضاء کے قائل نہیں اور سیدہ عائشہ کا یہ ارشاد کہ''هضه ؓ جلدی سے بول بریں اور وہ اینے باب عمر کی بیٹی تھیں' اس میں سیدہ هصة کی تحریف ہے کہ وہ بات کرنے میں، اور سوال پوچھنے اور دینی مسائل وریافت کرنے میں جری تھیں)۔ (فتح الباري جلد ۴۵۰)

#### دجال کا خوف:

سیدہ حفصہ دجال سے بہت ڈرتی تھیں۔ مدینہ میں ایک شخص ابن صیاد نامی تھا اس میں دجال کی بہت ہی علامات پائی جاتی تھیں۔ ایک دن حضرت ابن عمر علامات ابن عمر چونکہ ایک زاہر آدمی تھے۔ لہذا انہیں اس کی سر راہ ملاقات ہوگی۔ حضرت ابن عمر چونکہ ایک زاہر آدمی تھے۔ لہذا انہیں اس کی صورت تک دیکھنا گوارا نہ تھا۔ آپ نے ابن صیاد کو بہت سخت ست کہا۔ اس پر وہ اس قدر پھولا کہ راستہ بند ہوگیا۔ حضرت ابن عمر نے اس کو مارنا

شردع كر ديا۔ سيدہ هفسه كواس واقعه كى خبر ہوئى تو بوليس تنهيں اس سے كيا غرض۔ اسے چھوڑ دو، تنهيں پية نہيں كه حضور عليقة نے فرمايا ہے كه دجال كے خروج كا محرك (سبب) اس كا غصه ہوگا۔ (مند احمد جلد ٢ ص ٢٨٣)

### علم كا شوق:

سیدہ هضه اوعلم کے سیکھنے کا بہت شوق تھا۔ اس شوق کا اثر تھا کہ سرکار دو عالم علی اللہ تھا کہ سرکار دو عالم علی کا بہت شوق تھا۔ اس شوق کو ان کی تعلیم کی بہت فکر رہتی تھی۔ سیدہ شفاء بنت عبداللہ کو چیونی کے کا اِن آتا تھا۔ ایک روز وہ بیت نبوت میں آئیں تو رسول اللہ علی اللہ کے ارشاد کا دم آتا تھا۔ ایک روز وہ بیت نبوت میں آئیں تو رسول اللہ علیہ کا دم اللہ کا دم مسکھا دو۔

(مند احمد جلد ۲ سکھا دو۔

### تفقه في الدين كا ملكه:

سیدہ هفسه گودین میں تفقہ کا بھی ایک خاص ملکہ حاصل تھا۔ مختلف آیات سیدہ هفسه گودین میں تفقہ کا بھی ایک خاص ملکہ حاصل تھا۔ مختلف آیات سے مختلف نکات نکالتی رہتیں۔ ایک دفعہ حضور علیہ نے کہ اصحاب بدر اور اصحاب حدیدیہ جہنم میں داخل نہیں ہوں گے۔سیدہ هفصه سے خض کی کہ یارسول اللہ اُ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے:

" وَإِنُ مِنْكُمُ إِلَّا وَارِ فُهَا"

" ميں سے ہر شخص جہنم ميں وارد ہوگا"
تو آپ نے سيدہ هفصة کے جواب ميں فرمايا۔ ہال ليكن يہ بھی تو ہے۔
ثم ننجی الذين التقوا و نذر الظالمين فيها جثيا

" پھر ہم پر ہيزگاروں كو نجات ديں گے اور ظالموں كو اس ميں
زانو دُل ير گرا ہوا چھوڑ دس گے"

(منداحمه جلد ۲ ص ۴۸۵)

# دارِ حفصه میں حضور علیقی کا بستر:

حفرت هف می نے پوچھا کہ آپ کے گر میں حضور علیہ کے اسر ایک ٹاٹ تھا جے ہم دوہرا کر کے کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ حضور علیہ کا بستر ایک ٹاٹ تھا جے ہم دوہرا کر کے بچھاتے تھے اس پر حضور علیہ آرام فرماتے، ایک رات میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر میں اسے چوہرا کر کے بچھاؤں تو زیادہ نرم ہو جائے گا چنا نچہ اس رات ہم نے اسے چوہرا کر کے بچھا دیا صبح کو حضور علیہ نے نے فرمایا آج رات تم نے میرے لئے کیا بچھا دیا تھا؟ تو ہم نے کہا کہ آپ کا وہی بستر تھا بس آج ہم نے میں اسے چوہرا کر کے بچھایا تھا خیال تھا کہ اس طرح آپ کا بستر زیادہ نرم ہو جائے گا۔ حضور علیہ نے فرمایا کہ اسے بہلی حالت پر کر دو کیونکہ اس کی نری نے آج کا دست مجھے نماز سے روک دیا (یا تو اٹھ ہی نہ سکایا دیر سے اٹھا)۔

(حيات الصحابه ج ٢ ص ٨٩١ بحواله ابن سعدج اص ٣٦٥)

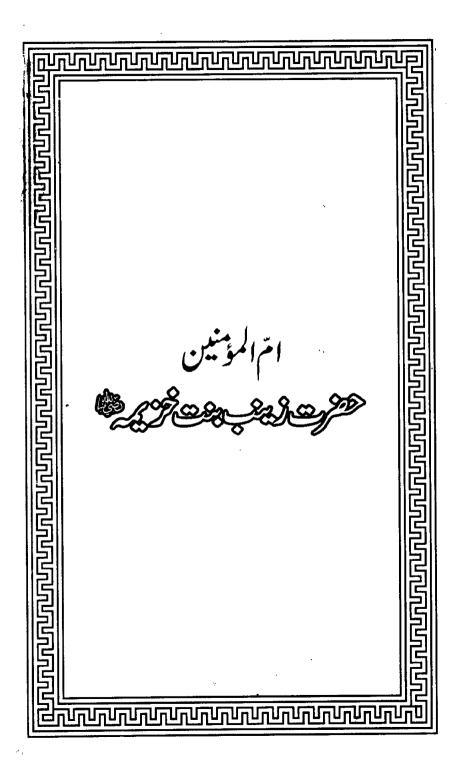

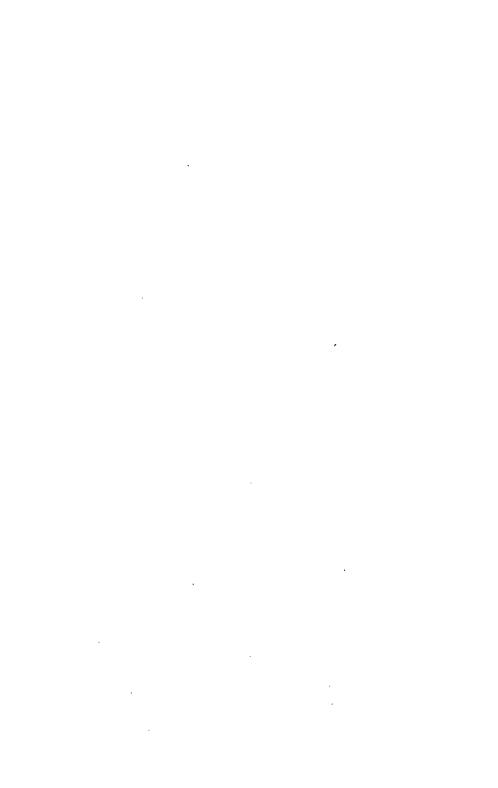

# ﴿ أُمْ الْمُومنين حضرت زينب رض الله تعالى عنها ﴾ خضر سائحى خاكه

#### اصل نام مع لقب:

ام المؤمنين حفزت زينبٌّ لقب أمّ المهاكين \_

#### والدكانام اور خاندان:

خزیمهـ قریش از اولادِ بنو بلال بن عامر۔

# حضور علی سے پہلے کتنے نکاح ہوئے؟:

حضور علی ہے پہلے تین نکاح ہوئے تھے۔ (۱) طفیل سے (۲) عبیدہ سے دونوں حضور علی کے بڑے چیا حارث کے بیٹے تھے۔ (۳) عبداللہ بن جش سے جو جنگ احد میں شہید ہوئے۔

# حضور علی اور کتنی عمر میں نکاح ہوا؟:

س جری حضور علیقہ کی عمر مبارک ۵۵ سال اور حضرت زینبؓ کی عمر تقریباً ۳۰ برس تھی۔

# كتنع عرصه حضور عليه كل خدمت ميس ريس؟:

دو ماه ما تنین ماه۔

# وفات كب اور كهال يائى ؟:

سن البحرى مدينه طيبه مين بعمر ٥٠٠ سال - (تاريخ اسلام ١٠٠٠)

# ام المساكين كي وجد تسميد:

حفرت زینب بنت خزیمہ چونکہ فقراء و مساکین کو نہایت فیاضی کے ساتھ کھانا کھلایا کرتی تھیں۔ اس لئے ام المساکین کی کنیت کے ساتھ مشہور ہو گئیں۔

# حضور عليلية سے نكاح اور وفات:

حضور علیہ کی زندگی میں حضرت خدیجہ کے بعد صرف یہی ایک بی بی تخصیں جنہوں نے وفات پائی۔حضور علیہ کی خصیں جنہوں نے میں جنہ کی تخصیں جنہوں نے وفات پائی۔میں دفن ہوئیں۔ وفات کے وقت ان کی عمر ۳۰ برس کی تھی۔

(سير الصحابه ج ٢ ص ٥٥ بحواله الاصابه ج ٨ص٩٥،٩٥)



|  | , |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

# ﴿ أُمَّ المؤمنين حضرت أم سلمه رض الله تعالى عنها ﴾ مخضر سوائى غاكه

## اصل نام مع کنیت:

اصل نام ہنڈ اور کنیت ام سلمہ"۔

#### والدكانام اور خاندان:

ابی امیر عرف زاده الراکب (سوار کو زادِ راه دینے والا) قریش از بی مخزوم

# حضور علی ہے کہا کس سے نکاح ہوا؟:

حضور علی سے نکاح ہوا تھا جو حضرت عبدالله بن عبدالاسد مخزوی سے نکاح ہوا تھا جو حضور علیہ کے کہ دودھ شریک جو حضور علیہ کی چوپھی بر ہ کے صاحبزادے تھے اور حضور علیہ کے دودھ شریک بھائی بھی تھے۔

# حضور علی سے کب اور کتنی عمر میں نکاح ہوا؟:

سن مه جری یا ۸ جمادی الثانی سن ۵ ججری میں حضور عظیم کے عمر مبارک ۵۲ سال اور حضرت ام سلمه کی عمر ۲۴ برس تھی۔

# كتنع عرصه حضور عليه كي خدمت مين ربين؟:

سات سال ۹ ماه یا سات برس۔

# وفات کب اور کہاں ہوئی؟:

مدیندس ۵۹ ہجری یا ۲۰ ہجری میں بعم ۸۴ سال کہا گیا ہے کہ ازواج میں

(تاریخ اسلام ص ۴۲ ۲۳۳)

سب کے آخر میں ان کی وفات ہوئی۔

#### دوهری تکالیف اور هجرت مدینه:

حضرت أم سلمہ فرماتی ہیں جب (میرے خاوند) حضرت ابوسلمہ نے مدینہ جانے کا پختہ ارادہ کر لیا تو انہوں نے میرے لئے اپنے اونٹ پر کجاوہ باندھا پھر مجھے اس پر سوار کرایا اور میرے بیٹے سلمہ بن ابی سلمہ کو میری گود میں میرے ساتھ بٹھا دیا۔ پھر وہ اپنے اونٹ کو آگے سے پکڑ کر مجھے لے چلے۔ جب (میرے قبیلہ) بنومغیرہ کے آدمیوں نے ان کو (یوں جاتے) دیکھا تو ان کی طرف کھڑے ہوئے اور کہا تمہاری جان پر ہمارا زور نہیں چلتا (اپنے بارے میں تم اپنی مرضی کرتے ہو ہماری نہیں مانتے) لیکن ہم اپنی اس لڑی کو کیسے تم پر چھوڑ دیں کہ تم اسے دنیا بھر میں لئے پھرو۔

حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میرے قبیلے والوں نے یہ کہہ کر اونٹ کی تکیل حضرت ابوسلمہ کے ہاتھ سے چھین کی اور مجھے ان سے چھڑا کر لے گئے۔ اس پر حضرت ابوسلمہ کے قبیلہ بنوعبدالاسد کو غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ جبتم نے اپنی لڑکی (ام سلمہ) ہمارے آدمی (ابوسلمہ) سے چھین کی ہے تو ہم اپنا بیٹا (سلمہ) تہاری لڑکی کے پاس نہیں رہنے دیں گے۔ تو میرے بیٹے (سلمہ) پر ان کی آپس میں کھینچا تانی شروع ہوگئی۔

یہاں تک کہ انہوں نے اس کا بازو اتار دیا۔ اور بنوعبدالاسد اسے لے کر چلے گئے۔ مجھے بنو مغیرہ نے اپنے ہاں روک لیا اور میرے خاوند ابوسلمہ مدینہ چلے گئے۔ اس طرح میں، میرا بیٹا اور میرا خاوند ہم نتیوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ اس طرح میں میرا بیٹا اور میرا خاوند ہم نتیوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ میں ہرضح باہر اَبُطَحُ میدان میں جا کر بیٹھ جاتی اور شام تک وہاں روتی رہتی تھی۔ یوں تقریباً سال گزر گیا۔ یہاں تک کہ ایک دن قبیلہ بنو مغیرہ کا ایک آدی

میرے پاس سے گزرا۔ وہ میرا پچپا زاد بھائی تھا۔ میری حالت دیکھ کر اسے مجھ پر ترس آگیا تو اس نے بنومغیرہ سے کہا کیا تم اس مسکین عورت کو جانے نہیں دیتے؟

تم لوگوں نے اسے اور اس کے خاوند اور اس کے بیٹے تینوں کو الگ الگ کر رکھا ہے۔ اس پر بنومغیرہ نے مجھ سے کہا اگرتم چاہتی ہوتو اپنے خاوند کے پاس چلی جاؤ۔

فرماتی ہیں کہ اس پر بنوعبدالاسد نے میرا بیٹا مجھے واپس کر دیا۔ ہیں نے اپنے اونٹ پر کجاوہ باندھا بھر ہیں نے اپنے بیٹے کو اپنی گود میں بٹھا لیا بھر میں مدینہ اپنے خاوند کے پاس جانے کے ارادے سے چل بڑی۔ اور میرے ساتھ اللہ کا کوئی بندہ نہیں تھا۔ جب میں تَنْ عِیْسم پنچی تو مجھے وہاں بنوعبدالدار کے حضرت عثان بن طلحہ بن ابی طلحہ طلح (یہ اس وقت مسلمان نہ تھے) انہوں نے کہا اب بنت ابی امیہ! کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا اپنے خاوند کے پاس مدینہ جانا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ اور میرے اس موں۔ انہوں نے کہا کیا تمہارے ساتھ کوئی ہے؟ میں نے کہا اللہ اور میرے اس بیٹے کے علاوہ کوئی میرے ساتھ نہیں ہے۔

وہ کہنے گے اللہ کی قتم! تہمیں تو (یوں اکیلا) نہیں چھوڑا جا سکتا چنانچہ انہوں نے اونٹ کی نکیل بکڑ لی اور میرے ساتھ چل دیے اور میرے اونٹ کو خوب تیز چلایا۔ اللہ کی قتم! میں عرب کے کسی ایسے آدمی کے ساتھ نہیں رہی جو ان سے زیادہ شریف اور عمدہ اخلاق والا ہو۔ جب وہ منزل پر پہنچتے تو میرے اونٹ کو بٹھا کر خود پیچھے ہٹ جاتے اور جب میں اونٹ سے اتر جاتی تو میرے اونٹ کو لے کر پیچھے چلے جاتے اور اس کا کجاوہ اتار کر اسے کسی درخت سے باندھ دیتے۔ پھر ایک طرف کو کسی درخت کے باندھ ویتے۔ پھر ایک طرف کو کسی درخت کے بینچ جاکر لیٹ جاتے۔ جب چلنے کا وقت قریب آتا تو میرے اونٹ پر کجاوہ باندھ کر آگے میرے پاس لا کر اسے بٹھا دیتے اور خود چیچھے میرے اونٹ پر کجاوہ باندھ کر آگے میرے پاس لا کر اسے بٹھا دیتے اور خود چیچھے

طلے جاتے اور مجھ سے کہتے اس پرسوار ہو جاؤ۔

اور جب میں سوار ہو کر اپنے اونٹ پرٹھیک طرح بیٹھ جاتی تو اگلی منزل تک میرٹ اونٹ کی نکیل آ گے سے پکڑ کر چلتے رہتے۔ انہوں نے سارے سفر میں میرے ساتھ یہی معمول رکھا یہاں تک کہ مجھے مدینہ پہنچا دیا۔

جب قباء میں بنوعمرو بن عوف کی آبادی پر ان کی نظر پڑی تو مجھ سے کہا تمہارا خاوند اس بستی میں ہے۔تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ اللہ تمہیں برکت دے۔ اور حضرت ابوسلمہ وہاں تھہرے ہوئے تھے۔ پھر وہاں سے وہ (عثمان بن طلحہ) مکہ واپس چلے گئے۔

حفرت اُمِّ سلمہ فرمایا کرتی تھیں کہ ابوسلمہ کے گھرانے نے جتنی مصبتیں برداشت کی ہیں میرے خیال میں اور کسی گھرانے نے اتنی مصبتیں نہیں برداشت کی ہیں۔ اور میں نے حضرت عثمان بن طلحہ سے زیادہ شریف اور عمدہ اخلاق والا رفیق سفرنہیں دیکھا۔

(اور بید حفرت عثمان بن طلحہ بن انی طلحہ عبدری صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے اور انہوں نے اور انہوں نے اور انہوں نے اور حضرت خالد بن ولید نے اکتفے ہجرت کی)۔

(حيات الصحابح اص ٢٥٤ بحواله البداية ج ٣ ص ١٦٩)

### مصيبت پر اجر اور اس كا يقين:

حفرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ایک دن (میرے خاوند) حضرت ابوسلمہ ا حضور علیہ کے پاس سے میرے ہاں آئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے حضور علیہ سے ایک بات سن ہے۔

جس سے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے۔حضور علی ہے فرمایا جب کسی مسلمان پر کوئی مصیبت آتی ہے اور وہ اس پر إِنَّا لِلَّهِ بِرُ هے اور ہے:

اَللَّهُمَّ اَجِوُنِیُ فِی مُصِیبَتِیُ وَاخُلُفُ لِیُ خَیْرًا مِنْهَا۔ ترجمہ''اے اللہ! مجھے اس مصیبت میں اجرعطا فرما اور جو چیز چلی گئ ہے اس سے بہتر مجھےعطا فرما'' تو اللہ تعالی اسے اس سے بہتر ضرورعطا فرماتے ہیں۔

حضرت ام سلم ملی میں میں نے ان کی اس بات کو یاد رکھا چنانچہ جب حضرت ابوسلم ملی انقال ہوا تو میں نے اِنگالِلْهِ پڑھی اور یہ دعا پڑھی۔ دعا تو میں نے پڑھ کی لیکن دل میں یہ خیال آتا رہا کہ ابوسلمہ سے بہتر مجھے کون مل سکتا ہے؟ جب میری عدت ختم ہوگئ تو حضور علی نے نکاح کا پیغام دے دیا۔ تو واقعی اللہ تعالیٰ نے مجھے حضرت ابوسلم میری عدت خرت ابوسلم میں خاوند عطا فرمایا لینی رسول اللہ علی ہے۔

(حيات الصحابرج ٢ ص ٢٣٥ بحواله البداية ج م ص ٩١)

## حضور علی کے حبالہ عقد میں:

حضرت أم سلم فرماتی ہیں کہ جب میں مدینہ آئی تو میں نے مدینہ والوں کو بتایا کہ میں ابو امیہ بن مغیرہ کی بیٹی ہوں۔ لیکن ان لوگوں نے میری اس بات کو نہ مانا پھر ان میں سے پھے لوگ جج کو جانے گئے تو انہوں نے کہا کیا تم اپ خاندان والوں کو پھے لکھو گی چنانچہ میں نے انہیں خط لکھ کر دیا جب وہ لوگ جج کر کے مدینہ واپس آئے تو انہوں نے بتایا کہ یہ ٹھیک کہہ ربی ہیں اس سے مدینہ والوں کی نگاہ میں میری عزت اور بڑھ گئے۔ جب میری بیٹی زینب پیدا ہوئی (اور میری عدت پوری ہوئی) تو حضور الله میرے پاس تشریف لائے اور جھے شادی کا بیغام دیا تو میں نے کہا کیا مجھ جیسی عورت کا بھی نکاح ہوسکتا ہے میری عمر اتی زیادہ ہوگئی ہے کہ اب میرا کوئی بچہ بیدا نہیں ہوگا اور جھ میں غیرت بہت ہے اور میرے بچ بھی ہیں۔ حضور الله الله میرا کوئی بچہ بیدا نہیں ہوگا اور جھ میں غیرت بہت ہے اور میرے بچ بھی ہیں۔ حضور الله الله عن عمر میں تا ہوں اور تہراری غیرت کو بچ بھی ہیں۔ حضور الله الله عن عمر میں تم سے بڑا ہوں اور تہراری غیرت کو بچ بھی ہیں۔ حضور الله الله عن عمر میں تم سے بڑا ہوں اور تہراری غیرت کو

الله تعالی دور کر دے گااور تمہارے بیچ الله اور اس کے رسول علی کے حوالے۔
پھر (میں راضی ہو گئ اور) حضور علیہ نے مجھ سے شادی کر لی پھر حضور علیہ کے
میرے پاس تشریف لائے اور ازراہ شفقت فرماتے کہ زناب کہاں ہے؟ زینب کو
لاؤ۔ (پیار کی وجہ سے زناب فرماتے )۔

(حيات الصحابة ج ٢ ص ٨٢٨ بحواله ابن سعدج ٨ ص ٩٣ الاصابة ج ٢ ص ٢٥٩)

#### فطرت شناسی:

صلح حدیبی کی میں حدیث ذکر کرنے کے دوران راوی کہتے ہیں کہ حضور علیہ جب صلح نامہ کی لکھائی سے فارغ ہوئے تو آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا اٹھو، اپنی قربانی ذرئے کرو پھر اپنے سر مونڈ لو۔ راوی کہتے ہیں کہ اللہ کی قتم! کوئی آدی بھی کھڑا نہ ہوا حتی کہ آپ نے بیخم تین مرتبہ فرمایا۔ جب ان میں سے کوئی بھی نہ کھڑا ہوا تو حضور علیہ حضرت اُم سلمہ کے پاس تشریف لے گئے اور لوگوں کی مطرف سے آپ کو جو پریشانی پیش آ ربی تھی وہ ان کو بتائی تو انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی علیہ ایک اور ان میں سے کی جو کئی بات نہ کریں بلکہ اپنی قربانی ذرئے کریں اور اپنی نائی کو بلا کر میں سے کسی سے کوئی بات نہ کریں بلکہ اپنی قربانی ذرئے کریں اور اپنی نائی کو بلا کر میر منڈ الیں۔ چنانچہ آپ باہر تشریف لے جوئی بات نہ کی اور ان میں سے کسی سے کوئی بات نہ کی اور ان میں سے کسی سے کوئی بات نہ کی اور این عبل منڈ وائے۔

جب صحابہؓ نے یہ دیکھا تو انہوں نے بھی کھڑے ہو کر اپنی قربانیاں ذک کیں اور ایک دوسرے کے بال مونڈنے لگے اور رنج وغم کے مارے یہ حال تھا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ایک دوسرے کوقل کر دیں گے۔

فائدہ (اس واقعہ سے ان کی جزالت رائے کا پتہ چلتا ہے اور میبھی کہ فطرت شناسی میں کس وقعہ کے فطرت شناسی میں کس قدر کمال حاصل تھا۔ امام الحرمین فرماتے ہیں کہ صنف نازک کی پوری

تاریخ اصابت، رائے کی الیی عظیم الثان مثال پیش نہیں کر سکتی )۔ (حیات الصحابہ ج اص ۱۹۹ بحوالہ افرجہ البہعتی ج ۹ ص ۲۱۸ افرجہ ابخاری، ابن کیر نی البدایہ ج منس کا)

# معاشرت رسول عليه كا نقشه ايك بول مين:

ایک مرتبہ چند صحابہ کرام سیدہ ام سلمہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔
اور کہا کہ حضور علیہ کی اندرونِ خانہ زندگی کے متعلق کچھ ارشاد فرمائیں۔ ام
المؤمنین سیدہ ام سلمہ نے فرمایا کہ آپ کا ظاہر باطن کیساں تھا۔ حضور اکرم علیہ المؤمنین سیدہ ام سلمہ نے فرمایا کہ آپ کا خاہر ایک نے فرمایا کہ تم نے بہت اچھا کہا۔
تشریف لائے تو آپ سے واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہتم نے بہت اچھا کہا۔
(ازوان مطہرات، حیات و خدمات میں ۱۳۸، مؤلفہ ڈاکٹر حافظ تھانی میاں تاوری ناشر: وارالاشاعت کراچی)

# مرلل جواب دینا:

حفرت أم سلمة كى كوشش ہوتى تھى كہ سوال كرنے والے كى پورى طرح تشفى ہو جائے اور جواب ميں كى قتم كا ابہام نہ رہے۔ اس لئے صاف واضح اور مفصل (مدلل) جواب ديتيں۔ ايك دفعہ آپ نے كى شخص كوكوئى مسكلہ بتايا وہ ان كے پاس سے اٹھ كر دوسرى ازواج مطہرات كے پاس گيا۔ سب نے ايك ہى جواب ديا۔ واپس آكرسيدہ أم سلمة كو يہ بات بتائى تو وہ بوليس۔ (نَعَمُ وَاَشُفِيْكَ )۔ جواب ديا۔ واپس آكرسيدہ أم سلمة كو يہ بات بتائى تو وہ بوليس۔ (نَعَمُ وَاَشُفِيْكَ )۔ ذرائھہر جاؤ ميں تمہارى تشفى كئے ديتى ہوں ميں نے رسول الله الله الله اسلمان في كے ديتى ہوں ميں نے رسول الله عليا ہے۔ اس شمن ميں يہ حديث سنى ہے۔

### عورتول كا قرآن ميں تذكره:

ایک دفعہ سیدہ ام سلمہ نے آپ سے پوچھا۔ یارسول اللہ علیہ اللہ علیہ اوجہ ہے کہ ہمارا قرآن میں ذکر نہیں؟ تو آپ منبر پر تشریف لے گئے اور یہ آیت

یز حقی۔

انّ المسلمين والمسلمات والمومنين والمؤمنات - الخ (الاحزاب - آيت ٣٥) "ب شك مسلمان مرد اور مسلمان عورتيل اور مومن مرد اور مومن عورتيل ..... الخ مومن عورتيل ..... الخ

## ایک یادداشت:

سیدہ ام سلم شوال سن ہم جمری میں حریم نبوت میں داخل ہو کیں۔ اس کے بعد سرکار دو عالم علیہ فی پوری زندگی میں آپ کے ساتھ رہیں۔ سفر وحضر دونوں میں آپ کو بڑے قریب سے دیکھا۔ غزوہ خندت کے موقع پرسیدہ ام سلم شفور علیہ میں آپ کو بڑے قریب تھیں کہ حضور علیہ کی گفتگو اچھی طرح سنتی تھیں۔ فرماتی ہیں جمھے اس وقت اچھی طرح یاد ہے جب سینہ مبارک غبار سے اٹا ہوا تھا اور آپ لوگوں کو اینٹیں اٹھا اٹھا کر دیتے اور اشعار پڑ رہے تھے۔

(مند احمد جلد ۲ میں ۱۸۹)

#### نابینا سے پردہ:

حفزت عبدالله ابن ام مكتوم قريش كے ايك معزز صحابی اور معجد نبوی علي الله كل معزز صحابی اور معجد نبوی علي الله ك كے مؤذن تھے۔ چونكه وہ نامينا تھے اس وجہ سے ازواج مطہرات كے حجروں ميں آيا كرتے تھے۔

آیت حجاب کے نزول کے بعد ایک روز آئے تو سرکار دو عالم اللہ کے بعد ایک روز آئے تو سرکار دو عالم اللہ کے نے سیدہ ام سلمہ اور سیدہ میمونہ سے فرمایا کہ ان سے پردہ کرو۔ تو یہ بولیس بیاتو نابینا ہیں تو حضور اللہ کے فرمایا تم تو نابینا نہیں ہوتم تو انہیں دیکھتی ہو۔

فائدہ (اس مدیث مبارکہ سے بردہ کی اہمیت کس قدر واضح ہے کہ حضور علی نے

(منداحرج ۲ص ۲۹۷)

نابینا سے پردے کا تھم فرمایا)۔

# يرورش پر اجر و ثواب:

سیدہ ام سلمہ اجر و تواب کی ہروقت متلاثی رہیں۔ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ سرکار دو عالم اللہ اللہ سے دریافت کیا۔ یارسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ سے میرے جو بچے ہیں، میں ان پر خرچ کرتی ہوں اور ان کی اجھے طریقے سے پرورش کرتی ہوں۔ کیا جھے ان کی مرتب میں ان کو چھوڑ بھی نہیں سکتی آخر وہ میرے بچے ہیں۔ کیا جھے ان کی پرورش پر اجر ملے گا۔ تو آپ نے فرمایا۔ ہاں جو پچھ تو ان پر خرچ کرے گی تھے کرورش پر اجر ملے گا۔ تو آپ نے فرمایا۔ ہاں جو پچھ تو ان پر خرچ کرے گی تھے اس پر اجر ملے گا۔

# فطرتی فیاضی:

سیدہ ام سلم ایک نی کی بیوی ہونے کے ناطے اور اپنی طبیعت اور فطرت کے اعتبار سے بھی نہایت فیاض تھیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ چند فقراء جن میں کچھ عورتیں بھی تھیں ان کے گھر آئے اور نہایت اطاح و زاری سے سوال کیا۔ ام الحسین بیٹھی تھیں۔ انہوں نے ڈانٹا۔ لیکن سیدہ ام سلم نے فرمایا کہ ہمیں اس کا تھم نہیں ہے اس کے بعد خادمہ سے فرمایا کہ انہیں کچھ دے کر رخصت کر دو۔ گھر میں کچھ نہ ہوتو انہیں ایک چھوہارہ ہی دے کر رخصت کرو۔

(الاستيعاب جلد ٢ ص ٨٠٣)

# قرأت قرآن حضور علي كل كرزير:

سیدہ ام سلمہ حرآن حکیم نہایت اچھا پڑھتی تھیں بلکہ حضور علی کے طرز اور لہجہ میں پڑھتی تھیں چنانچہ ایک مرتبہ کس نے سوال کیا کہ حضور علیہ کس طرح

قر اُت کرتے تھے۔ تو سیدہ ام سلمہ ؓ نے فرمایا کہ ایک ایک آیت الگ الگ کر کے پڑھے تھے پھرخود ای طرح پڑھ کر بتلایا۔
پڑھتے تھے پھرخود ای طرح پڑھ کر بتلایا۔

# ابن عوف گونفیحت:

#### ساعت حدیث کا شوق:

حضرت ام سلمہ کو احادیث کی ساعت کا بڑا شوق تھا۔ ایک دن بال گندھوا رہی تھیں کہ رسول اللہ علیہ منبر پر تشریف لائے اور خطبہ دینا شروع کیا۔ ابھی حضور علیہ کی زبان مبارک سے یاایھا النّاس ہی نکلا تھا کہ مشاطہ کو تھم دیا کہ بال باندھ دو۔ اس نے کہا کہ اتی بھی کیا جلدی ہے ابھی تو آپ نے یاایھا النّاس ہی کہا ہے۔ سیدہ ام سلمہ کھڑی ہو گئیں۔ اپنے بال خود باندھے اور ناراض ہو کر کہا ہے۔ سیدہ ام سلمہ کھڑی ہو گئیں۔ اپنے بال خود باندھے اور ناراض ہو کر

بولیں کیا ہم یا ایھا الناس میں شامل نہیں۔ اس کے بعد کمل توجہ اور خثوع وخضوع سے بورا خطبہ سنا۔

(ازواج مطهرات حیات و خدمات ص ۱۳۴ مؤلفه، وْاكْمْرْ حافظ حقاني میان قادری، ناشر: دارالاشاعت كراچي )

# رسول الله عليه كي خدمت ميس غلام كا مديد:

سیدہ ام سلمہ سرکار دو عالم علیہ کے آرام و آسائش کا بہت خیال رکھتی تھیں۔ حضرت سفینہ جو حضور علیہ کے مشہور غلام تھے۔ یہ در حقیقت سیدہ ام سلمہ کے غلام تھے۔ آپ نے آئیں آزاد کیا اس شرط پر کہ جب تک حضور علیہ بقید حیات رہیں ان کی خدمت کرنا تمہارے لئے ضروری اور لازم ہے۔

(منداحرجلد ۲ ص ۳۱۹)

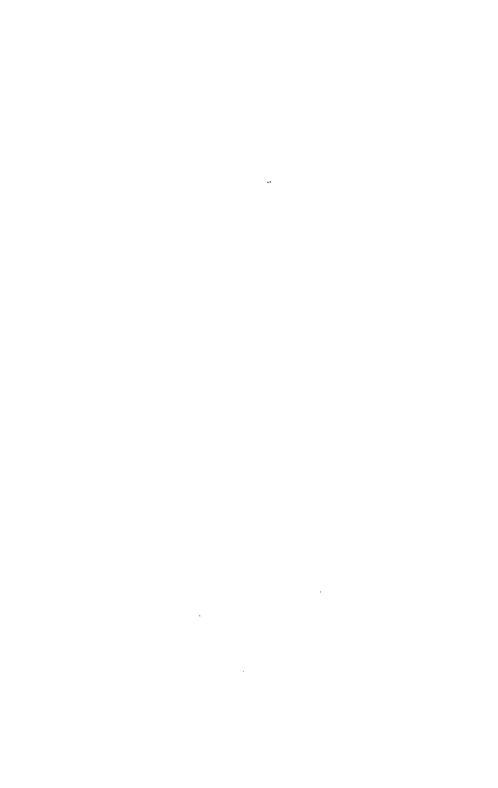



|   |   |   |  | · |
|---|---|---|--|---|
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  | · |
| , |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  | • |
|   | , |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   | ٠ |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |

# ﴿ أُمَّ المؤمنين حضرت زينب بنت جحش رض الله تعالى عنها ﴾ وأمّم المومنين حضرت زينب بنت جحش رض الله تعالى عنها ﴾

اصل نام مع لقب:

ام المؤمنين حضرت زينبٌ لقب أمّ الحكيم\_

والده كانام:

امیمه جوحضور علیه کی پھوپھی تھیں۔

والدكا نام اور خاندان:

جحش بن ایاب قبیله خزیمه از خاندان بی اسد.

حضور علی سے نکاح ہوا؟:

پہلا نکاح حفرت زید بن حارثہ سے ہوا تھا جو حضور علی ہے آزاد کردہ غلام تھے پھر انہوں نے طلاق دے دی۔

حضور علي سے كب اور كتنى عمر ميس نكاح موا؟:

ذیقعدہ سن ۵ ہجری میں حضور علیہ کی عمر ۵۷ سال اور حضرت زینب کی عمر ۳۲ برس تھی۔

كتنا عرصه حضور عليه كي خدمت مين ربين؟:

۵ سال ۴ ماه تقریباً۔

# وفات كب اور كهال موكى ؟:

مدینه منوره میں سن ۲۱ ہجری میں بعمر ۵۲ برس تقریباً۔ (تاریخ اسلام ص۳۳)

#### حرم نبوت میں داخلہ:

حفرت انس فرماتے ہیں کہ جب حفرت زینب کی عدت بوری ہوگی تو حضور علی ہے نے حضرت زیر کو فرمایا جاؤ اور زینٹِ سے میرے نکاح کا تذکرہ کرو۔ حضرت زیرٌ گئے جب وہ ان کے پاس پہنچے تو وہ آٹے میں خمیر ڈال رہی تھیں حفرت زیر کہتے ہیں جب میں نے ان کو دیکھا تو مجھے اینے دل میں ان کی ایک عظمت محسوس ہوئی کہ حضور علیہ ان سے شادی کرنا جائتے ہیں (اس لئے یہ بہت برے مرتبہ والی عورت ہیں ) اور اس عظمت کی وجہ سے میں انہیں و کھنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ اس لئے میں ایزیوں کے بل مڑا اور ان کی طرف پشت کر کے کہا اے زینب! تمہیں خوشخری ہو مجھے رسول الله علیہ نے بھیجا ہے وہ تم سے شادی کرنا عاہتے ہیں۔ حضرت زینب نے کہا میں جب تک اپنے رب سے مشورہ نہ کر لول اس وقت تک میں کوئی کامنہیں کیا کرتی۔ بیہ کہہ کر وہ کھڑی ہو کر اپنی نماز پڑھنے کی جگہ پر چلی گئیں اور ادھر حضور علیہ پر قرآن نازل ہوا (جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا زَوَّ جنا كَهَا - ہم نے تمہاری شادی زینب سے كر دی چونكہ الله رب العزت كے شادی کرنے سے حفرت زینب حضور علیہ کی بیوی بن گی تھیں اس وجہ سے حضور علیہ تشریف لے گئ اور حضرت زینب کے باس اجازت کئے بغیر اندر یطے (حياة الصحابه ج ٢ص ٨٢٨ اخرجه احمد ومسلم ونسائي) گئے)۔

### سارا مال فوراً صدقه كر دينا:

حضرت برہ بنت رافع ہم ہم ہیں جب حضرت عمرؓ نے لوگوں میں عطا یا تقتیم کیں تو حضرت زینب بنت جحش کے یاس ان کا حصہ بھیجا۔ جب وہ مال ان کے باس پہنچا تو فرمانے لگیس اللہ تعالی حضرت عمر کی مغفرت فرمائے۔میری دوسری بہنیں اس مال کو مجھ سے زیادہ اچھے طریقے ہے تقسیم کرسکتی ہیں (اس لئے ان کے یاس لے جاؤ) لانے والوں نے کہا بیسارا مال آپ کا بی ہے۔فرمانے لگیس سجان الله! اور ایک کیڑے سے بردہ کرلیا اور فرمایا اچھا رکھ دو اور اس بر کیڑا ڈال دو۔ بھر مجھ سے فرمایا اس کیڑے میں ہاتھ ڈال کر ایک مٹھی بھر کر بنو فلاں کو اور بنوفلاں کو دے آؤ۔ بیرسب ان کے رشتہ دار تھے اور یتیم تھے یوں ہی تقتیم فرماتی رہیں یہاں تک کہ کیڑے کے ینچے تھوڑے سے درہم فی گئے تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا اے ام المونین الله آپ کی مغفرت فرمائے۔ الله کی قتم! اس مال میں ہمارا بھی تو حق ہے فرمایا اچھا کیڑے کے نیچے جتنے درہم ہیں وہ سب تمہارے۔ ہمیں کیڑے کے نیچے بچاس درہم طے۔ اس کے بعد آسان کی طرف ہاتھ اٹھا کر حضرت نینٹ نے بیہ دعا مانگی اے اللہ! اس سال کے بعد مجھے حضرت عمر کی عطا نہ طے۔ چنانچہ (ان کی دعا قبول ہوگی اور ) ان کا انقال ہوگیا۔

(حيات الصحابه ج ٢ ص ٣٩٠ بحواله ابن سعدج ٣ ص ٣٠٠)

# دولت نه رکھنے کی عادت:

حفرت محمد بن كعب مهم جي حفرت زينب بنت جحش كا سالانه وظيفه باره بزار تھا اور وہ بھی انہوں نے صرف ایک سال لیا اور لینے کے بعد بیہ دعا فرمائی اے اللہ! آئندہ سال بیہ مال مجھے نہ ملے كيونكه بیہ فتنہ بی ہے (آئندہ سال سے پہلے ہی جھے اٹھا لے) پھر اپنے رشتہ داروں اور ضرورت مندوں میں سارا تقسیم کر دیا۔
حضرت عراکو پتہ چلا کہ انہوں نے سارا مال خرچ کر دیا ہے تو انہوں نے فرمایا یہ
الیکی (بلند مرتبہ) خاتون ہیں جن کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا ہی ارادہ کیا ہے۔
چنانچہ حضرت عمر گئے اور ان کے دروازے پر کھڑے ہو کر اندر سلام بھجوایا اور کہا
جھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے سارا مال تقسیم کر دیا ہے یہ میں ایک ہزار اور بھیج رہا
ہوں، اسے آپ اپنے پاس رکھیں (ایک دم خرچ نہ کریں) لیکن جب یہ ایک ہزار
درہم ان کے پاس بہنچ تو انہوں نے ان کو بھی پہلے کی طرح تقسیم کر دیا۔

(حيات الصحابه ج ٢ ص ٣١٠ بحواله الاصابة ج ٣ ص ٣١٣ عند ابن سعد اييناً كذا في الاصابة )

#### کثرت صدقه:

حضرت عائش فرماتی ہیں حضور علی اللہ کی وفات کے بعد ہم جب اپ میں سے کسی کے گھر جمع ہو جاتیں تو اپ ہاتھ دیوار کے ساتھ لمب کر کے ناپا کرتی تھیں کہ کس کاہاتھ لمبا ہے؟ ہم ایبا ہی کرتی رہیں یہاں تک کہ (سب سے پہلے) حضرت زینب جھوٹے قد کی عورت تھیں اور محضرت زینب چھوٹے قد کی عورت تھیں اور ہم میں سب سے لمبی نہیں تھیں۔ حضرت زینب کے سب سے پہلے وفات پانے ہم میں سب سے لمبی نہیں تھیں۔ حضرت زینب کے سب سے پہلے وفات پانے سے ہمیں پچ چلا کہ ہاتھ کی لمبائی سے حضور علیہ کے مراد (کثرت سے) صدقہ کرنا ہے۔

حضرت زینب دستکاری اور ہاتھوں کے ہنر کی ماہر تھیں وہ کھال رنگا کرتیں اور کھال سیا کرتیں پھرسی کر فروخت کر دیتیں اور اس کی قیمت اللہ کے راستہ میں صدقہ کر دیا کرتیں۔ (حیات الصحابہ ج ۲ص ۲۲۲ بحوالہ الاصابۃ ج ۴ص ۳۱۳)

# ایک جهادی ضرورت بوری کرنا:

طبرانی کی روایت میں بیہ ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت زینب مسوت کا تاکرتی تھیں اور حضور علیقہ کے لشکروں کو دے دیا کرتیں۔ وہ لوگ اس سوت سے سیا کرتے اور اپنے سفر میں دوسرے کاموں میں لاتے۔

(حيات الصحابة ج ٢ ص ٢٣٦ بحواله اخرجه الطمر اني في الاوسط قال أبيثي ج ٨ص ٢٨٩ ورجاله و تقوا و في بعضبم ضعف)

# اتباع شريعت كومقدم ركهنا:

سیدہ زینب بنت جھ ش بہت متبع شریعت تھیں۔ جب ان کے بھائی کا انتقال ہوا تو تین دن بعد انہوں نے خوشبو منگوائی۔ اس کو اپنے جسم اور کپڑوں پر لگایا۔ پھر فرمایا کہ اللہ کی قتم مجھے خوشبو لگانے کی ضرورت تو نہ تھی مگر میں نے بیہ کام صرف اس لئے کیا ہے کہ رسول اللہ علیات نے فرمایا جو عورت اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہواس کے لئے حلال نہیں کہ کسی کے مرنے پر تین دن سے زیادہ سوگ کرے۔ البتہ شو ہر کے مرنے پر چارم ہینہ دس دن سوگ کرنا چاہئے۔

(ازواج مطهرات حیات، خدمات ص ۱۲۱ مؤلف ؛ اکثر حافظ حقانی میان قادری ناشر: وارالاشاعت کراچی)

# سوکن پر تلہت لگانے سے بچنا

سیدہ زینب بنت بحق منہایت اعلی اخلاق والی تھیں۔ اس کے باوجود سے باکہ حضرت عائش بڑے او بخود سے باکہ حضرت عائش بڑے او نچے فضائل و درجات والی خاتون تھیں اور حضرت زینب کو بھی فضیلت و درجہ حاصل تھا کہ ان کا نکاح آسانوں پر اللہ تعالی نے فرمایا تھا وغیرہ اور اس مقابلہ کو آج کے زمانہ کی سوکنوں پر نہ قیاس کیا جائے کہ وہ تو ایسے اقوال و افعال سے بہت بلند

تھیں) واقعہ افک میں جب حضرت عائشہ پر تہت لگائی گئی تو رسول الله علیہ نے حضرت نینب سے سیدہ نینب نے کہا اے الله علیہ کے متعلق استفسار کیا تو سیدہ نینب نے کہا اے الله کے رسول علیہ اپنی آنکھوں اور کانوں کو بچاتی ہوں۔ الله کی قتم! میں سوائے بھلائی کے بچھ نہیں جانت ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ان کے زہد و تقوی نے ان کو میری برائی سے بچالیا۔

(ازواج مطهرات، حیات و خدمات ص ۱۲۰، ناشر: دارالاشاعت کراچی )

# سیدہ کے زمد وعبادت پر حضور علیہ کی شہادت:

ایک مرتبہ رسول اللہ علیہ مہاجرین کے گروہ میں کچھ مال تقسیم کر رہے تھے کہ سیدہ نین بچھ مال تقسیم کر رہے تھے کہ سیدہ نین بچ میں کی بات پر بول پڑیں۔ تو حضرت عمر فاروق نے تختی سے منع کر دیا کہ وہ اس معاملہ میں دخل نہ دیں۔ رسول اللہ علیہ نے فرمایا عمر! ان سے کچھ نہ کہویہ بردی عابد و زاہدہ ہیں۔

(حوالہ ایعنا ص ۱۲۱)

# سيده زين كي وصايا:

سیدہ زینب بنتِ جمش نے ازواج مطہرات میں حضور علیہ کی وفات کے بعد سب سے پہلے انتقال فرمایا۔ اپنے کفن کا سامان خود کر لیا تھا۔ اور وصیت کی تھی کہ اگر عمر "
کہ اس کپڑے میں ان کی تحفین کی جائے۔ ان کی بیا بھی وصیت تھی کہ اگر عمر "
میرے لئے کفن بھیجیں تو اس کو صدقہ کر دیا جائے۔

آپ نے یہ بھی وصیت کی تھی کہ رسول الندیالیہ کے تابوت پر مجھ کو اٹھایا جائے۔ اس سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق ؓ کو اس تابوت پر قبر تک پہنچایا جا چکا تھا۔ یہ پہلی خاتون تھیں جو حضرت ابو بکرؓ کے بعد تابوت نبوی علیہ پر اٹھائی گئیں۔ (ازواج مطہرات، حیات و خدمات ص۱۹۳۔ ناشر: دارالا شاعت کراچی)

# حضور الله کا سیدہ سے جملہ مزاح کہنا:

سیدہ کلؤم فرماتی ہیں کہ ام المؤمنین حضرت زینب نبی اکرم اللہ کے سر مبارک کو دیکھ رہی تھیں۔ آپ کے پاس اس وقت حضرت عثان بن مظعون کی زوجہ محتر مہ اور مہاجرین کی کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں اور اپنے اپنے گھروں کے بارے میں بارگاہ رسالت میں شکایات کر رہی تھیں۔ اسی اثناء میں سیدہ زینب جسی بات کر نے لگیس اور رسول اللہ علیہ کے سرمبارک کو دیکھنا چھوڑ دیا۔ آپ نے یہ دیکھ کر فرمایا کہ زینب! تم اپنی آئکھ سے تو بات نہیں کر رہی۔ زبان سے بات بھی کرو اور اپنا کام بھی کرتی جاؤ۔

فائدہ (مزاح بھی حسن سلوک کا ایک حصہ ہے۔ اس سے دوسرے آدمی کا دل خوشی و مسرت سے اچھلنے لگتا ہے۔ اس وجہ سے سرکار دو عالم علیہ جھی بھی بھی ازواج مطہرات سے مزاح بھی فرماتے اور اس طریقے سے ان کے دلوں کو گدگداتے سے اور رہا ہے کہ عورتیں آپ کے پاس بیٹھ کر باتیں کر رہی تھیں تو ممکن ہے کہ عورتیں الگ پردہ میں بیٹھی ہول یا پردہ کے عکم کے نازل ہونے سے پہلے کاواقعہ ہوں یا پردہ کے عکم کے نازل ہونے سے پہلے کاواقعہ ہوں)۔

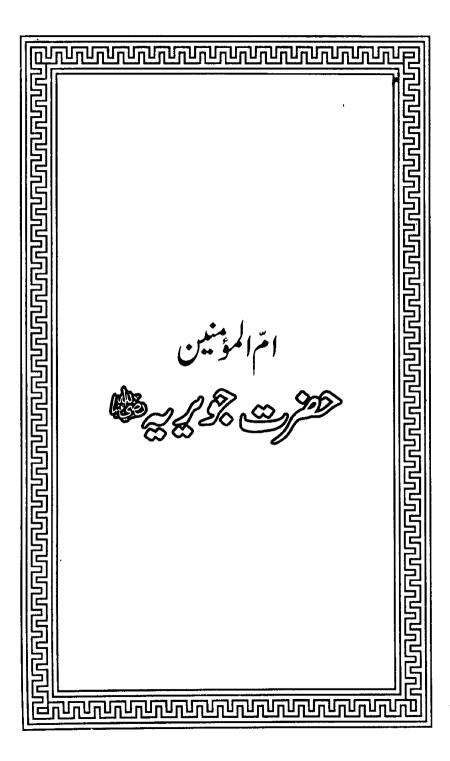

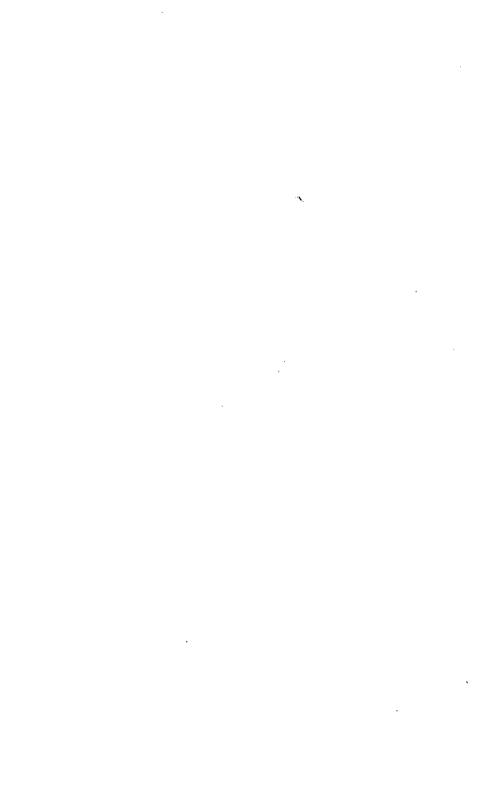

# ﴿ أُمِّ المؤمنين حضرت جوريب رض الله تعالى عنها ﴾ مخضر سائى خاكه

اصل نام:

برہ تھا۔ ام المومنین محصرت جوریہ حضور علیہ نے بدل کر جورید رکھا۔

والد كا نام اور خاندان:

حارث بن ابی ضرار جوقبیلہ بنومصطلق کے سردار تھے۔

حضور علیہ سے بہلے کس سے نکاح ہوا؟:

پہلی شادی مسالخ بن صفوان مصطلقی سے ہوئی۔

حضور علی اور کتنی عمر میں نکاح ہوا؟:

غزوہ بنی مصطلق کے موقعہ پر شعبان سن ۵ہجری میں حضور علیہ کے عمر مبارک ۵۷ برس اور حضرت جوریریہ کی عمر ۱۶ سال یا ۲۰ برس تھی۔

كتنع عرصه حضور عليه كي خدمت مين ربين؟:

۵ سال ۲ ماه تقریباً۔

وفات كب اور كهال موكى ؟:

مدینه منوره میں بعمر ۱۵ یا ۷ برس س ۵۰ جمری میں وفات پائی۔ (تاریخ اسلام ص ۲۳ س

# سیدہ جوریہ کے نکاح کی برکات:

حضرت عروہ کہتے ہیں کہ حضرت جوہریہ بنت حارث نے فرمایا کہ میں نے حضور علیقہ کے (ہمارے علاقہ میں) تشریف لانے سے تمین رات پہلے خواب دیکھا کہ گویا چاند بیڑب سے چل کر میری گود میں آگیا ہے کی کو بھی یہ خواب بتانا مجھے اچھا نہ لگا۔ یہاں تک کہ حضور علیقہ تشریف لے آئے جب ہم قید ہو گئیں تو بھے اچھا نہ لگا۔ یہاں تک کہ حضور علیقہ سے اپنی قوم کے بارے میں کوئی سے شادی کرلی اللہ کی قتم! میں نے حضور علیقہ سے اپنی قوم کے بارے میں کوئی بات نہ کی بلکہ (جب مسلمانوں کو پتہ چلا کہ حضور علیقہ نے بھے سے شادی کرلی ہے اور میری قوم حضور علیقہ کے سرال والے بن گئے ہیں تو اس نسبت کے احرام میں) مسلمانوں نے خود ہی (میری قوم کے) تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا اور اس کا پتہ بھے اس وقت چلا جب میری ایک چپا زاد بہن نے آگر بتایا (کہ وہ آزاد ہوگئی ہے) اس پر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔

(حيات الصحابرة ٢ ص ٨٣٥ بحواله البداية ج م ص ١٥٩ الحاكم ج م ص ١٧)

# چار کلمات کا تواب:

حضرت جوریر فرماتی بین که نبی کریم علی صبح کی نماز کے وقت میرے پاس سے نماز کے لئے تشریف لے گئے (اور میں اپنے مصلی پر بیٹی ہوئی تھی) حضور علی ہوئی تھی ۔ حضور علی ہوئی تھی۔ حضور علی ہو جس پر تہہیں میں اس نے جھوڑ اتھا۔ میں نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا میں نے تم سے جدا ہونے کے بعد چار کلے تین مرتبہ پڑھے اگر ان کو اس سب کے مقابلہ میں تولا جائے جوتم نے صبح سے پڑھا ہے تو وہ غالب ہو جائیں۔ وہ کلے یہ ہیں:

"سُبُسَحَانَ اللَّهِ وَ بِحَمُدِهِ عَدَدَ خَلُقِهِ وَرِضَاءَ نَفُسِهِ وَذِنَةَ عَرُشِهِ وَذِنَةَ عَرُشِهِ وَذِنَةَ عَرُشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ" .

''اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اور اس کی تعریف کرتا ہوں اس کی مخلوقات کی تعداد کے بقدر اور اس کی مرضی اور خوشنودی کے بفدر اور اس کے عرش کے وزن کے بقدر اور اس کے کلمات کی مقدار کے بقدر''

(حیات الصحابہ ج ۳ ص ۳۳۵ بحوالہ ترغیب ج ۳ ص ۹۸)

# صدقه اور مدید:

ایک دن رسول الله علی سیدہ جوریرہ کے ہاں تشریف لائے۔آپ نے بوجھا کیا کھانے کے لئے کوئی چیز ہے۔ انہوں نے کہا اے الله کے رسول علیہ الله کا الله کے رسول علیہ الله کی قتم ہمارے پاس کھانے کے لئے کچھ نہیں ہے۔ سوائے ان چند ہدیوں کے جو میری لونڈی کو صدقہ میں ملی ہیں۔ حضور علیہ نے فرمایا آئیس لے آؤ صدقہ تو اپنی جگہ پہنے گیا۔ اب وہ بالواسط ہمارے لئے ہدیہ بن گیا ہے۔

(ازواج مطہرات، حیات و خدمات ص اکا، ناشر: دارالاشاعت کراچی)
تشری صدقہ حضور عیالیہ اور حضور عیالیہ کے خاندان کیلئے جائز نہیں ہے اس لئے
سیدہ جویریہ نے وضاحت کر دی کہ بیصدقہ ہے اور باقی حضور عیالیہ کا اس کو ہدیہ
کہنا اس لئے کہ جب کسی کوصدقہ دیا جاتا ہے اور وہ مالک بن جائے تو چاہے تو وہ
اس سے کس سید کی دعوت کرے چاہے اس صدقہ دینے والے کی دعوت کرے۔
خلاصہ کلام بیہ ہوا ہے کہ جس کو دیا جاتا ہے اس کے لئے صدقہ ہوتا ہے اور وہ آگے
کسی کو دے تو وہ ہدیہ کہلاتا ہے۔ اس لئے حضور عیالیہ نے فرمایا کہ بیہ بالواسطہ
میرے لئے ہدیہ بن گیا ہے۔ واللہ اعلم باالصواب۔

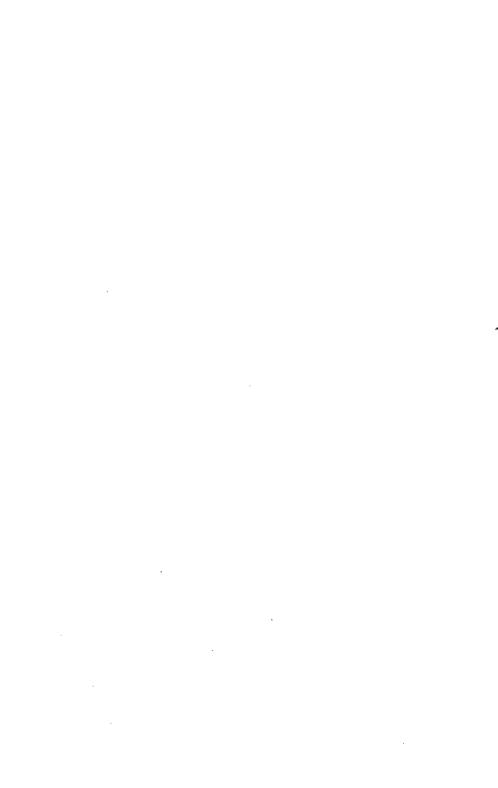

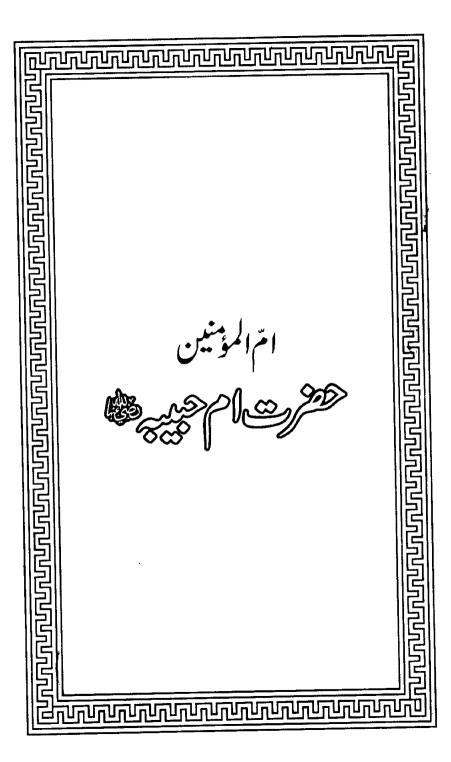



# ﴿ أُمَّ المؤمنين حضرت ام حبيبه رض الله تعالى عنها ﴾

اصل نام مع كنيت:

· اصل نام رمله تها- کنیت ام حبیبه ً-

والده كانام:

صفيه بنت ابوالعاص\_

والد كا نام اور خاندان:

ابوسفیان بن امیه جوس ۸ جری میں مسلمان ہوئے قریشی از خاندان بنو مید-

حضورعالی سے بہلے کس سے نکاح ہوا؟:

پہلا نکاح عبید اللہ بن جحش سے ہوا۔

حضور علی کے کب اور کتنی عمر میں نکاح ہوا؟:

سن ۲ ہجری میں حضور علیات کی عمر تقریباً ۵۸ برس اور حضرت ام حبیبہؓ کی عمر ۳۶ سال تھی۔

> کتنے عرصہ حضور علیہ کی خدمت میں رہیں؟: تقریا ۵ بری۔

## وفات كب اور كهال هوكى ؟:

مدینه طیبه میں بعمر ۲۷ سال سن ۴۳ ججری میں وفات ہوئی۔ (تاریخ اسلام ۴۵ - ۴۵)

# حضور علیلہ سے نکاح اور خوشی کی انتہا:

حضرت اساعیل بن عمرہ کہتے ہیں کہ حضرت ام جیبہ بنت الی سفیان ؓ نے فرمایا کہ میں حبشہ میں تھی مجھے بنت الی وقت چلا جب (حبشہ کے بادشاہ) نجاشی ؓ کی ابر ہہ ؓ نامی باندی ان کی طرف سے قاصد بن کر آئی اور یہ بادشاہ کے کیڑوں اور تیل کی خدمت پر مقررتھی۔ اس نے مجھے سے اجازت مائلی میں نے اسے اجازت دی۔ اس نے کہا بادشاہ نجا ﷺ نے مجھے لکھا ہے کہ میں آپ کی شادی حضور علیت ہیں کہ حضور علیت نے کہا اللہ مہیں ہی خیر کی بثارت آپ کی شادی حضور علیت ہیں کہ آپ میں نے کہا بادشاہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی کو وکیل مقرر کر دیں جو آپ کی شادی کر دے۔ اس پر میں نے حضرت خالد کسی کو وکیل مقرر کر دیں جو آپ کی شادی کر دے۔ اس پر میں نے حضرت خالد میں سے حضرت ابر ہہ گو جاندی کے دو گئی اور جاندی کے دو پازیب جو کہ میں نے پہنے مونے شے اور جاندی کی وہ تمام انگوٹھیاں جو میرے پاؤں کی ہر انگل میں تھیں سب ہوئے شے اور جاندی کی خوشخری میں دے دیں۔

(حیات الصحابہ ج ۲ ص ۸۲۵ بحواله بدایة ج ۴ ص ۱۴۳)

# خواب میں حضور علیہ سے نکاح کی بشارت:

حفرت اساعیل بن عمرو بن عاص کہتے ہیں حفرت ام حبیبہ نے فرمایا کہ میں نے (حبشہ میں) خواب میں دیکھا کہ میرے فاوند عبیداللہ بن جحش کی شکل و صورت بہت بگڑی ہوئی ہے میں گھبرا گئی میں نے کہا اس کی حالت بدل گئی ہے

چنانچہ وہ صبح کو کہنے لگا اے ام حبیبا میں نے دین کے بارے میں بہت سوچا ہے۔ مجھے تو کوئی دین نفرانیت سے بہتر نظر نہیں آ رہاہے میں تو پہلے نفرانی تھا۔ پھر میں محمد کے دین میں داخل ہوا تھا اب میں پھر نصرانیت میں واپس آگیا ہوں۔ میں نے کہا اللہ کی قتم تمہارے لئے اس طرح کرنے میں بالکل خیر نہیں اور جو خواب میں نے دیکھا تھا وہ میں نے اسے بتایالیکن اس نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی۔ آخر وہ شراب پینے میں ایبا لگا کہ ای میں مر گیا۔ پھر میں نے خواب دیکھا کہ کسی آنے والے نے مجھ سے کہا اے اُمّ المؤمنین! بین کر میں گھبرا گئی۔ اور میں نے اس کی تعبیر یہ نکالی کہ حضور علیقہ مجھ سے شادی کریں گے۔ ابھی میری عدت ختم ہوئی ہی تھی کہ حفرت نجاثیؓ کا قاصدمیرے یاس آیا۔ پھر آگے پچیلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا۔ اس کے بعد بیمضمون ہے کہ حضرت ام حبیبہ نے فرمایا کہ جب وہ مال ( بعنی حق مہر کے حیار سو دینار جو نجاثیؓ نے حضور علیات کی طرف سے حضرت ام حبیبہ ؓ کو نکاح کے موقع پر دیئے تھے) میرے پاس آیا تو میں نے حضرت ابر ہے کو جنہوں نے مجھے بشارت دی تھی۔ پیغام دے کر بلایا اور میں نے اس سے کہا اس دن میں نے تہہیں جو کچھ دیا تھا وہ تو تھوڑا سا تھا اس لئے کہ میرے پاس مال نہیں تھا۔ اب میرے پاس مال آگیا ہے۔ یہ پچاس مثقال (بونے انیس تولے) سونا لے او اور اسے اپنے کام میں لے آؤ۔ اس نے ایک ڈبہ نکالا جس میں میری دی ہوئی تمام چیزیں تھیں اور اس نے وہ مجھے واپس کرتے ہوئے کہا کہ باوشاہ نے مجھے قتم دے كر كہا ہے كه ميں آپ سے كچھ ندلول اور ميں ہى بادشاہ كے كيروں اور خوشبوكو سنجالتی ہوں اور میں نے حضور علیہ کے دین کو اختیار کر لیا ہے اور مسلمان ہوگئی ہوں۔ اور بادشاہ نے اپنی تمام بولوں کو حکم دیا ہے کہ ان کے پاس جتنا عطر ہے وہ سارا آپ کے یاس بھیج دیں چنانچہ الگلے دن عود، ورس، عبر اور زباد بہت ساری خوشبو کیں لے کر میرے باس آئی۔ اور بیتمام خوشبو کی لے کر میں حضور علی کی

خدمت میں آئی اور آپ دیکھتے کہ یہ خوشبوئیں میرے پاس میں اور میں نے لگا رکھی ہیں لیکن آپ نے بھی انکار نہیں فرمایا۔

(حیات الصحاب ت ۲ ص ۸۲۷ بحواله ابن سعد ج ۸ص ۹۷ حاکم ج ۴ ص ۲۰)

#### ديني حميت اور حب رسول عليه : \_\_\_\_\_

ایک مرتبہ (حضرت) ابوسفیان ملک شام سے واپس آ رہے تھے کہ مسلمانوں نے ان کو اور ان کے قاطع کو گرفتار کرلیا تو (حضرت) ابوسفیان راتوں رات حصب چھپا کر مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ اور یہ خیال ہوا کہ میری بیٹی تو حضور علیقیہ کے گھر میں ہیں البذا میں ان سے بات کروں گا تو شاید میری جان بخشی ہو جائے۔

چنانچہ یہ جھپ کر حضرت ام حبیبہؓ کے گھر میں داخل ہو گئے بیٹی نے ان کا استقبال کیا۔ جس وقت یہ گھر میں داخل ہوئے اس وقت حضور علیلیہ کا بستر گھر میں بھی ہوا تھا۔ حضرت ابوسفیان نے اب بستر پر بیٹھنے کا ارادہ کیا تو حضرت ام حبیبہؓ تیزی سے آگے برھیں اور حضور علیلیہ کا بستر بٹا کر ایک طرف لپیٹ کر رکھ دیا۔ حضرت ابوسفیان کو بیٹی کا طرز عمل بڑا اچھنبا اور عجیب محسوس ہوا اور ایک جملہ یہ کہا۔ ملہ کیا یہ بستر میرے لائق نہیں ہے یا میں بستر کے لائق نہیں ہوں؟

حفرت ام حبیبہ فی جواب دیا کہ: ''ابا جان! بات یہ ہے کہ آپ اس بستر کے لائق نہیں ہے اس واسطے کہ یہ حضور علیقہ کا بستر ہے اور جو آدمی مشرک ہو، میں اس کو اپنی زندگی میں اس بستر پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ اس پر حضرت ابوسفیان نے کہا کہ: ''رملہ! مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ تم آئی بدل جاؤگی کہ اپنے باپ کو بھی اس بستر پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دوگی۔ (اس وقت حضرت ابوسفان مسلمان نہ تھے)

(شوہر کے حقوق اور اس کی حیثیت ص ۲۸ بحوالہ الاصلبة فی تمیز الصحلبة ج ۲م ص ۲۹۸، لفظ"رمله")

# ام حبيبه كي وجه تسميه اور هجرت:

سیدہ ام جبیہ اپنے شوہر عبیداللہ بن جمش کے ساتھ بعثت نبوی علی اللہ کے ابتدائی دور میں اکھے مسلمان ہو کیں تھیں۔ سیدہ ام جبیہ کے والد (حضرت) ابوسفیان (جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے) اس وقت اسلام اور مسلمانوں کے سخت ترین دیمن تھے اور انہوں نے مسلمانوں کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ چنانچہ جب رسول اللہ علی نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی تو عبیداللہ بن جمش اور سیدہ ام حبیب بھی ہجرت کرکے حبشہ چلی گئیں۔ حبشہ پہنچنے کے بعد آپ کے ہاں ایک لاکی پیدا ہوئی۔ جس کا نام حبیب رکھا اور جس کے نام حبیب شمہور ہوئیں۔

(ازواج مطهرات، حیات و خدمات ص ۲۷۱۵ ۱۵ ناشر: دارالاشاعت کراچی )

# بهن كيليِّ خير كي فكر كرنا:

سیدہ ام حبیبہ نے ایک دن حضور علی ہے عرض کیا اے اللہ کے رسول علیہ ایمری بہن عزہ سے نکاح کر لیجئے۔حضور علی ہے نے فرمایا کیا تم اسے پند کرتی ہو۔ سیدہ ام حبیبہ نے عرض کیا میں ایک ہی تو آپ کی بیوی نہیں ہوں۔ جہاں اتن ہیں ایک اور سہی۔ میں تو یہ چاہتی ہوں کہ اس خیر و فضیلت میں میری بہن بھی شریک ہو جائے۔ رسول اللہ علی نے فرمایا وہ میرے لئے حلال نہیں۔ (سیدہ ام حبیبہ نے دو بہنوں کو ایک خاوند کے تحت جمع کرنے کی حرمت سے لاعلمی کی بناء پر دخواست کی تھی۔ ورنہ اگر وہ جانتی ہوتیں تو ایسی درخواست نہ کرتیں)۔ درخواست نہ کرتیں)۔

### مداومت عمل:

سیدہ ام حبیبہؓ حضور علی کے ارشادات یر بڑی یابندی سے عمل کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ آنخضرت علیت نے فرمایا۔ جو شخص دن رات میں بارہ رکعات یڑھ لے اللہ تبارک و تعالی اس کے لئے جنت میں گھر بنائے گا۔حضور علیہ سے اس حدیث کو سننے کے بعد سیرہ ام حبیبہؓ نے مجھی یہ نوافل ترک نہیں گئے۔

(ازواج مطهرات، حیات و خدمات،ص ۱۷۹ باشر: دارالاشاعت کراچی )

# اتباع شریعت کی فکر:

حضرت ام حبیبہ بری متبع شریعت تھیں۔ جب ان کے والد حضرت ابوسفیان کا انقال ہوا تو تین دن کے بعد انہوں نے خوشبو منگائی، جس میں زردی تھی۔ پھر وہ خوشبو اینے لباس،جسم اور اینے رخساروں پر لگائی، پھر فر مایاکسی عورت کے لئے جو اللہ اور اس کے رسول علیہ پر ایمان رکھتی ہو حلال نہیں کہ کسی کے مرنے پر تین دن ہے زیادہ سوگ کرے۔ البتہ شوہر کے مرنے پر حیار مہینہ دس دن سوگ کر ہے۔ (حواله ايضاً ص ١٤٩)

# سوکنوں سے معافی:

سیدہ ام حبیبہؓ نے انقال ہے قبل سیدہ عائشہ اور سیدہ ام سلمہ گوایے پاس بلایا اور کہا کہ سوکنوں میں باہم جو کچھ ہو جاتا ہے وہ ہم لوگوں میں بھی ہو جایا کرتا تھا۔ اس لئے مجھ کو معاف کر دو۔سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے معاف کر دیا اور ان کے لئے دعائے مغفرت کی تو وہ بولیں تم نے مجھے خوش کیا ہے خداتم کو خوش (حواله الضأص ١٨٠)



| • |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

# ام المؤمنين حضرت صفيه رض الله تعالى عنها الله تعالى عنها الله

#### اصل نام مع والده كا نام:

ام المؤمنین حفرت زینب مینت برد بنت سموآل (صفیه کے نام سے مشہور ہوکیں)

#### والد كا نام اور خاندان:

حینی بن خطیب سردار بنونضیر۔

# حضور علی ہے بہلے کس سے نکاح ہوا؟:

کنانہ بن الی حقیق سے نکاح ہوا جو خیبر کا سردار تھا۔ جنگ خیبر میں مارا گیا۔ اور میہ بھی روایت ہے کہ اس سے پہلے اسلام بن شکم یہودی سے نکاح ہوا۔

# حضور علی سے کب اور کتنی عمر میں نکاح ہوا؟:

جمادی الآخر من ۷ ہجری حضور علیقہ کی عمر مبارک ۵۹ برس تقریباً اور حضرت صفیہ کی عمر ۱۷ سال تھی۔

# كتنع عرصه حضور عليه كي خدمت ميس ربين؟:

تقريباً جإرسال\_

## وفات كب اور كهال هوكى ؟:

مدینه طیبه میں وفات ہوئی۔ بعمر ۲۰ سال رمضان سن ۵۰ ہجری۔ (تاریخ اسلام ص ۳۵–۳۲)

#### يثرب كاحياند:

حضرت ابن عمرٌ فرماتے ہیں کہ حضرت صفیہ ؓ کے آنکھوں میں نیلانشان تھا۔
حضور صلیفیہ نے ان سے بوچھا کہ بہتمہاری آنکھوں میں نیلانشان کیما ہے؟ حضرت
صفیہ ؓ نے کہا میں نے اپنے خاوند سے کہا میں نے خواب میں ویکھاہے کہ چاند
میری گود میں آگیا ہے تو اس نے مجھے تھیٹر مارا اور کہا کیا تم یثرب (مدینہ) کے بادشاہ کو عابتی ہو؟

(حيات الصحابه ج ٢ ص ٨٣٣ بحواله اخرجه الطهر اني قال البيثمي ج ٩ ص ٢٥١ رجاله رجال الصحح )

#### سونے کا ہدیہ:

حضرت سعید بن میتب سے صحیح سند سے روایت ہے کہ جب حضرت صفیہ آئیں توان کے کان میں سونے کا بنا ہوا تھجور کا ایک پتہ تھا تو انہوں نے اس میں سے کچھ حضرت فاطمہ کو اور ان کے ساتھ آنے والی عورتوں کو مدیہ کیا۔
میں سے کچھ حضرت فاطمہ کو اور ان کے ساتھ آنے والی عورتوں کو مدیہ کیا۔
(حیات الصحابہ ج ۲ ص ۸۳۳ بحوالہ الاصابۃ ج ۴ ص ۳۲۷)

#### عداوت اور محبت:

حفرت صفیہ فرماتی ہیں حضور علیقہ سے زیادہ مجھے کسی سے بغض نہیں تھا۔ کیونکہ آپ نے میرے والد اور خاوند کو قتل کیا تھا۔ (شادی کے بعد) حضور علیقہ میرے والد اور خاوند کے قتل کرنے کی وجوہات بیان فرماتے رہے اور یہ بھی فرمایا۔ اے صفیہ! تمہارے والد نے میرے خلاف عرب کے لوگوں کو جمع کیا اور یہ کیا اور یہ کیا ۔غرضیکہ حضور علیقہ نے وجو ہات اتنی بیان کیس کہ آخر کار میرے دل سے حضور علیقہ کا بغض باطل نکل گیا۔

(حیات الصحابہ ج ۲ ص ۸۳۳ بحوالہ طبرانی ج ۹ ص ۲۵۱)

#### چھٹی حس:

حفرت صہرہ بنت جیفر جج کر کے حضرت صفیہ ٹے پاس مدینہ منورہ آئیں کوفہ کی بہت کی خواتین مسائل کی دریافت کے لئے ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں۔ صہرہ کا بھی یہی منثا تھا ایک فتوی نبیز کے متعلق تھا۔ سیدہ صفیہ ٹے سا تو فرمایا کہ اہل عراق اکثر اس مسئلہ کو بوچھتے ہیں۔

(ازواج مطهرات، حیات و خدمات ص ۱۹۲ باشر: دارالا شاعت کراچی )

#### خاندان نبوت:

ایک بار حضور علی تشریف لائے تو سیدہ صفیہ دو رہی تھیں۔ آپ نے رونے کا سبب بوچھا تو انہوں نے کہا کہ عائشہ اور زین کہتی ہیں کہ ہم تمام ازواج میں افضل ترین ہیں۔ کیونکہ بیوی ہونے کے علاوہ ہم حضور علی کے قرابت دار بھی ہیں۔ لیکن تم یہودن (۱) ہو۔ حضور علی ہے نے سیدہ صفیہ کی دل جوئی کے لئے فرمایا کہ اگر عائشہ اور زین ہمتی ہیں کہ ان کا تعلق خاندان نبوت سے ہے تو تم نے ان سے کیوں نہ کہا کہ میرے باپ حضرت ہارون علیہ السلام اور میرے چیا حضرت موئی علیہ السلام اور میرے چیا حضرت موئی علیہ السلام اور میرے شوہر محمور علیہ ہیں۔ (حوالہ ایونا)

<sup>(</sup>۱) حضرت عائشہ اور حضرت ندین کا یہودن کہنا حضرت صفیہ کے خاندان اور آباؤ اجداد کی وجہ سے تھا۔ وگر نہ بہتو بڑی کمی تجی مسلمان تھیں ا۔

# صفیه کی وجه تسمیه:

حضرت صفیہ "کا اصل نام نینب تھا۔ جنگ خیبر میں خاص کر آنخضرت صفیہ سی اسلامی کر آنخضرت علیہ علیہ میں آئیں تھیں اور عرب میں مال غنیمت کے ایسے جھے کو جو امام وقت یا بادشاہ وقت کے لئے مخصوص ہوتا ہے صفیہ کہتے ہیں۔ اس لئے وہ بھی صفیہ کے نام سے مشہور ہو گئیں۔ (ازواع مطہرات، حیات وخدمات ص ۱۸۵، ناشر دارالاشاعت کراچی)

# سيره صفيه كا اكرام:

(حواله ايضاً ص ۱۸۸\_۱۸۷)

### سيره صفيه كاحسن سلوك:

حفرت صفیہ ی پاس ایک کنیز تھی جو حفرت عمر سے ان کی شکایت کیا کرتی تھی۔ چنانچہ ایک دن اس لونڈی نے کہا کہ صفیہ میں اب تک یہودیت کی بو اور اثر باقی ہے اور وہ اب بھی (یوم السبت) ہفتہ کے دن کو متبرک سمجھتی ہیں اور یہودیوں کے ساتھ نرم برتاؤ کرتی ہیں۔ حضرت عمر نے تصدیق کیلئے ایک شخص کو بھیجا تو سیدہ صفیہ یہ نے جواب دیا جب سے اللہ نے مجھے ہفتہ کے بدلے جمعہ عطا فرما دیا ہے تو ہفتہ کو دوست رکھنے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ جہاں تک یہودیوں سے تعلقات اور ان سے نرمی کا معاملہ ہے تو یہودیوں سے میری قرابت داری ہے اور مجھے صلہ رحمی کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد حضرت صفیہ نے کنیز کو بلا کر بوچھا کہ مجھے کس نے اس بات پر آمادہ کیا کہ تو میری شکایت کرے۔ کنیز نے کہا شیطان نے۔ یہ ک کرسیدہ حضہ خاموش ہوگئیں اور اس کو آزاد کر دیا۔

(از داج مطهرات حیات و خدمات ص ۱۸۹ ۴۰۰، دارالا شاعت کراچی)

#### جذبه مدردي:

حضرت صفیہ میں ہمدردی کا بہت جذبہ تھا۔ جب خلیفہ نالث حضرت عثان غی محصور ہو گئے اور ان کے مکان پر پہرہ بٹھا دیا گیا تو سیدہ صفیہ آیک غلام کو کے کر فچر پر سوار ہو کر ان کے مکان کی طرف چلیں۔ اشر نخعی نے دیکھا تو فچر کو مارنے لگا۔ چونکہ آپ اشر نخعی کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھیں اس لئے واپس چلی گئیں اور سیدنا حسن کو اس خدمت پر مامور کیا۔ وہ ان کے مکان سے حضرت عثان غی اور سیدنا حسن کو اس خدمت پر مامور کیا۔ وہ ان کے مکان سے حضرت عثان غی کے پاس کھانا اور پانی لے جاتے تھے۔ (حوالہ ایسنا ص ۱۹۰)

# حصول رضا كيلئ سيده كا باكمال ايثار:

ایک مرتبہ حضور اکرم علیہ کسی بات پر سیدہ صفیہ ہے ناخوش ہو گئے۔
سیدہ صفیہ حضرت عائشہ کے پاس گئیں اور کہا کہ آپ جانی ہیں کہ میں اپنی باری
کسی چیز کے معاوضہ میں نہیں دے سکتی ہوں۔ لیکن سرکار دو عالم علیہ کو مجھ سے
راضی کر دیں تو میں اپنی باری کا دن آپ کو دیتی ہوں۔ سیدہ عائشہ اس کام کیلئے
آمادہ ہو گئیں اور زعفران کی رنگی ہوئی ایک اوڑھنی لے کر اس پر پانی چھڑکا تاکہ

اس کی خوشبو مہک جائے۔ اس کے بعد حضور علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔
آپ نے دیکھا تو فرمایا عائش میں تہراری باری کا دن نہیں ہے۔ حضرت عائش نے کہا
کہ یہ خدا کا فضل ہے جسے جاہتا ہے دیتا ہے۔ پھر تمام واقعہ سنایا تو حضور اکرم علیہ لے سیدہ صفیہ سے راضی ہو گئے۔

(ازواج مطهرات حیات و خدمات ۱۹۰۰ ۱۹۱، ناشر دارالاشاعت کراچی)

#### اظهار عقبیرت:

حضرت صفیہ کو حضور اکرم علیہ سے بڑی محبت تھی حضور علیہ کے مرض الموت میں تمام ازواج مطہرات حضور علیہ کی عیادت کے لئے جرے میں تشریف الکئیں۔حضور علیہ نے نے حضرت صفیہ کو جبین دیکھا تو سیدہ صفیہ نے آگے بڑھ کر عرض کیا یارسول الله علیہ الله آپ کی بیاری مجھے ہو جاتی، دوسری ازواج مطہرات نے ان کی طرف دیکھا تو آنخضرت علیہ نے فرمایا واللہ! وہ تچی ہیں۔ مطہرات نے ان کی طرف دیکھا تو آنخضرت علیہ نے فرمایا واللہ! وہ تچی ہیں۔ یعنی ان کا اظہار عقیدت نمائش نہیں بلکہ سے دل سے وہ یہی چاہتی ہیں۔ (حوالہ ایسنا ص 191)

#### حفظ ماتقدم:

سرکار دو عالم علی میں حضرت صفیہ کی بڑی تکریم فرماتے تھے چنانچہ وہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں جب کہ حضور علیہ مسجد میں اعتکاف فرما رہے تھے ان سے ملنے کے لئے گئیں۔ انہوں نے کچھ وقت آپ سے گفتگو کی۔ پھر اٹھ کر گھر آنے لگیں تو آپ (اکراماً) انہیں گھر تک چھوڑنے کے لئے اٹھے یہاں تک کہ آپ انہیں لے کرمسجد کے دروازے تک پنچے۔ ای دوران میں انصار کے دو آدی آپ کے پاس سے گزرے۔ انہوں نے حضور کو سلام کیا تو سرکار دو عالم

علی این فرمایا۔ ذرا مظہر و اور دیکھ لوید میری یوی صفیہ بنت جی ہے۔ (کہیں کی اور نہ سمجھ لینا کہ پیغمبر رات کی تاریکی میں معلوم نہیں کس کے ساتھ کھڑے ہیں معاذ اللہ) ان دونوں نے عرض کیا یارسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی این کے اور میل کے اور محصح حضور علیہ نے ارشاد فرمایا: شیطان انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں وہ تم دونوں کے دلوں میں کوئی ایس بات نہ ڈال دے۔ (للہذا میں نے دفع دخل مقدر کے طور پر پہلے ہی تم کو واضح کر دیا ہے)۔

( بخاری حدیث نمبر ۲۰۳۵)

### کھانا یکانے کا خاص سلیقہ:

حضرت صفیہ کو کھانا بکانے میں خاص سلقہ تھا۔ خود حضرت عائشہ ہمی ہیں کہ میں نے ان سے بہتر کھانا بکانے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ ایک دن دونوں نے آپ کے لئے کھانا بکایا۔ حضرت صفیہ کا کھانا جلد تیار ہو گیا۔ آنخضرت علیہ حضرت عائشہ کے حجرے میں تھے انہوں نے وہیں ایک لونڈی کے ہاتھ کھانا بھجوا دیا۔

# آنخضرت عليقية كى دلدارى:

سیدہ صفیہ فرماتی ہیں کہ حج کا سفر تھا اور ازواج مطہرات بھی اس سفر میں آپ کے ہمراہ تھیں۔ راستہ میں میرا اونٹ بیٹھ گیا اور میں سب سے پیچھے رہ گئی۔
میں رونے گی۔ آئی دیر میں سرکار دو عالم اللہ تشریف کے آئے۔ اور انہوں نے مجھے روتے دیکھا تو اپنے ہاتھوں اور اپنی چادر مبارک سے میرے آنسو بو نچھنے گئے۔ آپ آنسو بو نچھنے جاتے تھے اور میں بے اختیار روتی جاتی تھی۔ آپ بار بار مجھے رونے سے روکتے۔ لیکن جب میرارونا بند نہ ہوا تو پھر آپ نے مجھے ذراحتی سے منع کیا۔

(اسد الغابر من ۱۵ جلد ۷)

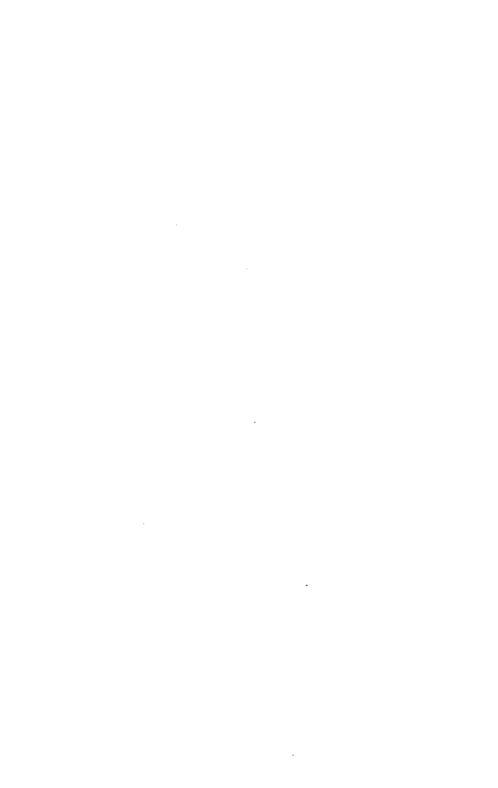



# ام المؤمنين حضرت ميمونه رضى الله تعالى عنها الله عنها الله تعالى عنها الله عنها الله

اصل نام:

ام المؤمنين حضرت ميمونيًّـ

والد كا نام اور خاندان:

حارث بن حزن از خاندان بنو بلال بن عامر

## سلے کس سے نکاح ہوا؟:

پہلا نکاح حوفطب ابن عبدالعزی سے ہوا۔ دوسرا نکاح ابو رہم بن عبدالعزی سے ہوا۔

# حضور علی سے کب اور کتنی عمر میں نکاح ہوا؟:

ذیقعدہ س ۷ ہجری بموقعہ عمرہ قضا۔حضور علیہ کی عمر مبارک ۵۹سال تقریباً اور حضرت میمونہ کی عمر ۳۱ برس تھی۔

كتنع عرصه حضور عليه كي خدمت مين ربين؟:

سواتين سال تقريباً۔

## كب اور كهال وفات موكى؟:

مقام سرف جہال نکاح ہوا تھا وہیں وفات ہوئی ہمر ۸۱ سال س ۵۱ (تاریخ اسلام ص ۳۸)

## سيده كاحضور عليسة سے نكاح:

سن کے بجری میں رسول اکرم اللہ عمرہ ادا کرنے مدینہ منورہ سے مکہ کرمہ تشریف لے گئے تو سیدہ میمونہ کے بہوئی نے کہا کہ آپ میمونہ سے نکاح فرمالیں۔ چنانچہ آپ نے رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے نکاح کر لیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ نے خطرت جعفر بن ابی طالب کو ان کے پاس نکاح کا بینام دے کر بھیجا تھا۔ انہوں نے حضرت عبائ کو اپنا وکیل بنا دیا اور سیدنا عبائ نے ان کا نکاح آخضرت علیہ سے کر دیا۔ عمرۃ القضاء ادا کرنے کے بعد حدود حرم بی میں حضور علیہ نے سیدہ میمونہ نے نکاح فرمایا۔ نکاح کے وقت آپ احرام اتار کی میں حضور علیہ نے سیدہ میمونہ نے کہ مہر مقرر ہوا۔ جب آپ عمرہ سے دیں میل پر واقع ہے کی طرف لوٹے تو سرف مقام پر جو مدینہ کے راستہ پر مکہ سے دیں میل پر واقع ہے کی طرف لوٹے تو سرف مقام پر جو مدینہ کے راستہ پر مکہ سے دیں میل پر واقع ہے کی طرف لوٹے تو سرف مقام پر جو مدینہ کے راستہ پر مکہ سے دیں میل پر واقع ہے قیام فرمایا۔ حضور علیہ کے غلام حضرت ابورافی سیدہ میمونہ کو لے کر سرف پہنچ۔ قیام فرمایا۔ حضور عوالیہ کی ۔

(ازواج مطهرات، حیات و خدمات ص ۱۹۷\_۱۹۸، ناشر دارالا شاعت کراچی)

#### مشقت سے بچانا:

ایک مرتبہ ایک عورت نے بیاری کی حالت میں منت مانی تھی کہ شفایاب ہونے پر بیت المقدس جاکر نماز پڑھے گی۔ اللہ نے اس کو شفا دی اور وہ سفر کی تیاری کرنے گئی۔ جب رخصت ہونے کیلئے سیدہ میمونہ کے پاس آئی تو سیدہ میمونہ نے اس کو سمجھایا کہتم بیبیں رہو اور معجد نبوی عظیمی میں نماز ادا کر لو۔ کیونکہ بیباں نماز پڑھنے کا تواب دوسری مسجدوں کے تواب سے ہزار گنا ہے۔

(حواله ايضاً ص 199)

## ادا ئىگى قرض:

سیدہ میمونہ بھی بھی قرض لے لیق تھیں۔ مگر فوراً ادا کرتی تھیں ایک مرتبہ زیادہ رقم قرض لی تو کسی نے بوچھا کہ آپ اس کو کس طرح ادا کریں گی۔ جواباً ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جو شخص ادا کرنے کی نیت رکھتا ہے خدا اس کا قرض خود ادا کر دیتا ہے۔

(ازواج مطهرات ميات و خدمات ص ١٩٩ ـ ناشر دارالا شاعت كراچي)

# بريثاني:

ایک دن جب رسول الله علیہ صبح کو اٹھے تو خاموش خاموش سے ۔سیدہ میمونہ نے عرض کیا یارسول الله علیہ اس اسلام نے جھ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آج رات جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے ملنے کا وعدہ کیا تھا۔ گر وہ آئے نہیں نجانے کیا بات ہے۔ الله کی قسم انہوں نے بھی وعدہ خلافی نہیں کی۔ یکا یک آپ کو کتے کے بچہ کا خیال آگیا جو پلنگ کے نیچ آکر بیٹھ گیا تھا۔ کی۔ یکا یک آپ کو کتے کے بچہ کا خیال آگیا جو پلنگ کے نیچ آکر بیٹھ گیا تھا۔ آپ نے اس کو فوراً نکلوا دیا اسے نکالتے ہی فوراً جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آپ نے اس کو فوراً نکلوا دیا اسے نکالتے ہی فوراً جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آگے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس گھر میں نہیں آتے جس گھر میں کتا یا تصویر ہو۔ (یہنا ص ۲۰۰)

## تشفى دل كيليُّ سوال:

ابن سعد نے حضرت سیدہ میمونہ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ ایک رات سرکار دو عالم علیہ میرے ہاں سے باہر تشریف لے گئے۔ میں نے آپ کے جانے کے بعد دروازہ بند کر لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ واپس تشریف لاکے اور دروازہ کھولنے کے لئے آئی میں لاکے اور دروازہ کھولنے کے لئے آئی میں

نے پوچھا یارسول السُعَلِیصَةِ! آپ اس رات کسی اور زوجه محتر مه کی طرف تشریف لے گئے تھے؟

فر مایا نہیں بلکہ مجھے بیشاب میں کچھ تکلیف واقع ہو گئی تھی۔ (طبقات ابن سعدص ۱۳۸ج ۸)

## حسن تدبير:

سفر جج میں سیدہ میمونہ معنور علیقہ کے ساتھ تھیں۔ لوگوں کو نو ذی الحجہ کو شک ہوا کہ سیدہ میمونہ کے ناکہ کو شک ہوا کہ سیدہ میمونہ کے ایک پیالہ شک ہوا کہ سرکار دو عالم علیقہ کا روزہ ہے یا نہیں۔ سیدہ میمونہ نے ایک پیالہ دودھ آپ کی خدمت اقدس میں بھیج دیا۔ جسے آپ نے پی لیا۔ سب لوگوں نے دیکھ لیا اور اس ترکیب سے پہتہ چل گیا کہ حضور علیقے کا روزہ نہیں۔

(از واج مطهرات ص ۲۰۱) .

#### صلهء رخمی:

ایک مرتبہ سیدہ میمونہ آنے ایک لونڈی آزاد کی۔ اور رسول الله علی ہوں بات کی خبر نہ ہوئی۔ جب حضور علی ان کی باری کے دن اللے ہاں پنچ تو انہوں نے لونڈی آزاد کرنے کا آپ سے ذکر کیا۔ تو آپ نے فرمایا: اے میمونہ! اگرتم وہ لونڈی اینے ماموؤں کو دے دیتی تو بڑا اجر ماتا۔

فائدہ (غلام آزاد کرنے کا بڑا اجر ہے لیکن حضور علیت کا حضرت میمونہ گویہ کہنا کہ اگر ماموؤں کو وہ باندی دے دیتی تو بڑا اجر ملتا۔ یا تو اس لئے تھا کہ وہ ضعیف ہوں گے اور کام کاج میں دفت پیش آتی ہوگی تو چلویہ باندی کام نمٹادیا کرے گی اور یا چر اللہ رب العزت نے رشتہ داروں سے صلہء رحمی کا تھم دیا ہے کیونکہ اس میں بڑا اجر وثواب ہے اس لئے حضور علیت ہے ایسا تھم دیا۔ واللہ اعلم باالصواب) اجر وثواب ہے اس لئے حضور علیت کے ایسا تھم دیا۔ واللہ اعلم باالصواب)

# حضور عليه كي بات يريقين كامل:

سیدہ میونہ مکہ مکرمہ میں مقیم تھیں۔ وہاں کچھ طبیعت خراب ہوگئ۔ فرمایا کہ مجھے مکہ سے لے چلو کیونکہ مجھے مکہ میں موت نہیں آئے گ۔ یہ مجھے رسول اللہ علیہ خطیعہ نے بتایا تھا۔ چنانچہ مکہ سے روانہ ہوئیں اور جب مقام سرف پہنچیں تو انقال فرمایا۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ مقام سرف (جو مکہ سے دس میل کے فاصلے پر ہے) پر آپ کی رخصتی ہوئی اور وہیں وفات یائی۔

(ازواج مطهرات حیات و خدمات ص ۲۰۱)



إسلامى احكام كيحمتين مصلحتين اور انسرار و رمُوز <sub>سول</sub> <u>شن</u>خ عبرُالها در*معرف* الكردي مترجم **مولانا خالدمحمو** (فاضل مبلشرفی<sup>ا بر</sup>) . ۲ ـ نا بصر وژ ، پُرانی انارکلی لابوکه فرن ۳۵۲۲۸۳

یه قرآن و مدیث اور <sub>ام</sub> طِب کی رونی میں ازافادات ٠٠- نا بيصة وده ، پُرا في اناركلي لابيئو فون: ٣٥٢٢٨٣ 

مبل في المركز ا <u> Մոսոսոսուրդուուուուուուուուուուուուուուու</u>

محمر عربی انسائیلو بیڈیا کی غیر معمولی مقبولیت کے بعد ڈاکٹر ذوالفقار کاظم کے شاندارقلم سے قرآن حکیم ہے متعلق جر پورمعلومات پربنی مشندحوالا جات کے ساتھ سوالا جوابالکھی جانے والی این نوعیت کی سب ہے مفصل ، مدل اوضخیم کتاب۔

ب کھی فران اِنائیکاڈیڈیا

(جس میں مندرجہ ذیل موضوعات پر بھریورمعلومات موجود ہیں)

تاریخ قرآن بیئو خرول قرآن بین جمع قرآن بیئو مقامات خرول بیئو اساء القرآن بیئو ان بیئو قرآن بیئو خران بیئو مقامات خرول بیئو اساء القرآن بیئو افغیائے قرآن بیئو مقامین قرآن بیئو مقامین قرآن بیئو مقامین قرآن اور اقوام عالم بیئو قرآن اور معاشر قی نظام بیئو قرآن کر تراجم و نقاسیر بیئو قرآن کا انداز بیان بیئو مجزات قرآن بیئو بیان بیئو قرآن کی پیشگو کیاں بیئو تعلیمات قرآن بیئو قرآن کے قرآن اور امبات الموضیق بیئو قرآن اور محاب کرام بیئو قرآن اور امبات الموضیق بیئو قرآن اور محاب کرام بیئو قرآن اور منات کو علاوہ و بہت سے معرفی عارف میں۔

نہ و بنی مدارس، سکولوں اور کالجوں کے طلباء و اساتذہ کے لئے مختصر وقت میں زیادہ معلومات حاصل کرنے کا ذریعہ۔

جیئ<sup>ے ق</sup>قر آن کوئز پروگراموں اور دوسرے معلوماتی مقابلوں اورامتحانات میں شرکت کرنے ۔ وانے خواتمین وحضرات کے لئے انتہائی اہم کتاب۔

ناشر:بيت العلوم-٢٠ نا برد و فر چوك پراني اناركلي لا مور ٨٣ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢

<u>Նուորդուրդուրդուրդուրդուրդուրդ և Մարդուրդուրդ և Մարդուրդուրդ և Մարդուրդուրդ և Մարդուրդուրդ և Մարդուրդուրդ և Մա</u>

صحابرُ رائم الربيت المارّ تابعين عظامُ اورأمّت مُربيك فضاً في من قبّ رمّت من من من قب المرابة والصوّاب كاسليس أو وورثم اماً مُحَدِّن على الشوكانيُّ ترجمه دنجيق مولانا خالد محمود (فاضاط مواثرفيه) ٠٠ - نا بصير وڎ ، يُرا في اناركلي لا بؤ . فون ١٣٥٢٠٨٣ ـ

| 1151 |                                         | _   _ |  |  |  |  |  |
|------|-----------------------------------------|-------|--|--|--|--|--|
|      | (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) |       |  |  |  |  |  |
| 直    |                                         |       |  |  |  |  |  |